## دعوة الأمير

ز

سيدنا حضرت مر ذابشير الدين محموداحمر المسيح الثاني خليفة المسيح الثاني اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ بِشِمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

خدا کے فضل اور رخم کے ساتھ۔ مھوَالنّاھِرُ

از طرف عبدالله الفعیت میرزابشیرالدین محموداحمد خلیفة المسیحوامام جماعت احمد بیه بطرف اعلیٰ

حضرت اميرامان الله خان بهاد ربادشاه افغانستان وممالك محروسه

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانَه ؛

جناب من! یہ چنداوراق جو جناب کی خدمت میں جناب کے علوت مرتبت کے خیال سے اور افاوہ عام کی نبیت سے طبع کرا کرار سال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جناب باوجود کم فرصتی کے ان کے مطالعہ کی تکلیف گوارا فرمائیں گے اور جمعے ممنون احساں بنائیں گے اور اللہ تعالی کے حضو رمیں سرخروئی حاصل فرمائیں گے۔

اس کمتوب کے لکھنے کی دوغرضی ہیں (۱) یہ کہ آپ تک میں اس آوا زکو پہنچادوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیاکو مرکز محمدیت پر جمع کرنے کیلئے بلند ہوئی ہے اور (۲) یہ کہ جتاب کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کے کچھ افراد رہتے ہیں ان کے عقائد اور حالات سے جناب کو مطلع کروں تاکہ اگر ان کے متعلق کوئی امر جناب کی خدمت میں پیش ہو تو جناب اپنے ذاتی علم سے اس میں فیصلہ کرنے کے قابل ہوں۔

جناب من! پیشتراس کے کہ میں کوئی اور بات کموں سے بتا دینا جاہتا ہوں کہ جماعت احمد سے

پس اس نام سے زیادہ مقدس نام اور کونساہو سکتاہے جے خود خدانے اپنے بندوں کیلئے چنا

اور جے اس قدر بزرگ دی کہ پہلے نبیوں کی زبان ہے اس کیلئے پیشکو ئیاں کرائیں اور کون ہے جو اس مقدس نام کو چھوڑ ناپند کر سکتا ہے؟ ہم اس نام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سجھتے ہیں اور اس مقدس نام کو چھوڑ ناپند کر سکتا ہے؟ ہم اس نام کو اپنی حقیقی حیات کا موجب۔ گرچو نکہ اس زمانے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیال کی طرف رجوع کر کے اپنے مختلف نام رکھ لئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اپنے خیال کی طرف رجوع کر کے اپنے مختلف نام رکھ لئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اپنے آپ کو متاز کرنے کیلئے کوئی نام اختیار کیا جا تا اور بھترین نام اس زمانے کی حالت کو یہ نظرر کھتے

ہوئے احمدی ہی تھا کیونکہ بیہ زمانہ رسول کریم الٹلگائی کے لائے ہوئے پیغام کی اشاعت کا زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی اشاعت کا زمانہ ہے پس آپ کی صفت احمدیت کے ظہور کے وقت کو

غرض ہم لوگ سے دل سے مسلمان ہیں اور ہرایک ایسی بات کو جس کا ماننا ایک سے مسلمان کیلئے ضروری ہم ان ہیں اور ہروہ بات جس کار دکرنا ایک سے مسلمان کیلئے ضروری ہے ان وروہ فخص جو باوجو دتمام صدا قتوں کی تصدیق کرنے کے اور اللہ تعالی کے تمام احکام کو ماننے کے ہم پر کفر کا الزام لگا تا ہے اور کسی نے نہ ہب کامانے والا قرار دیتا ہے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے اور خدا تعالی کے حضور میں جو اب دہ ہے۔ انسان اپنے منہ کی بات پر پکڑا جاتا ہے نہ کہ اپنے دل کے خیال پر۔ کون کمہ سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے ؟ جو محض کسی جاتا ہے نہ کہ اپنے دل کے خیال پر۔ کون کمہ سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے ؟ جو محض کسی

دوسرے پرالزام لگاتا ہے کہ جو پھے یہ منہ ہے کتا ہے دہ اس کے دل میں نہیں ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کیو نکہ دلوں کا جانے والا صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں کہ سکتا کہ کی کے دل میں کیا ہے۔ رسول کریم الشافیہ ہے زیادہ عارف اور کون ہوگا۔ آپ "اپی نبت فرماتے ہیں۔ اِنکٹم تنخین سمووُن النگی وانتما اَنا بَسُرُو لَعَلَّ بَعْضُ کُمُ اَنْ یَکُونَ اَلْحَن بِهُ حَجَبَهِ مِنْ اَنْ بَعْضُ مُواتِ ہِیں۔ اِنکٹم تنخین الاَحد مِن اُنگی وانتما اَنا بَسُورُ وَلَعَلَّ بَعْضُ کُمُ اَنْ یَکُونَ اَلْحَن بِهُ حَجَبَهِ مِنْ اَنْ اَنْ اَلْمَا وَ مَن کُونَ اَنْ اَنْ اَلْمَا وَ مَن کُونَ اَنْدَا الله وَ مَن کُونَ اَلْمَا وَ مَن کُونَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا

ای طرح حدیث میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید کو رسول کریم اللی اللی نے ایک فوج کاا فسر بنا کر بھیجا۔ ایک فیض کفار میں سے ان کو ملا جس پر انہوں نے حملہ کیا جب وہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ شمادت پڑھ دیا مگر باوجو د اس کے انہوں نے اسے قتل کردیا۔ جب رسول کریم اللی تھا تھے کو یہ خبر پیٹی تو آپ کے ان سے دریا فت کیا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اس پر اسامہ نے کما کہ یا رسول اللہ! وہ ڈرسے اسلام ظامر کرتا تھا۔ آپ کے فرمایا۔ اکا شَدَهُ فَتَ مَنْ فَلْبِهِ سُنَ تو نے اس کا دل بھا اڑکر کیوں نہ دیکھا۔ یعن تھے کیا معلوم تھا کہ اس نے اظمار اسلام ڈرسے کیا تھایا سے ول سے کیونکہ دل کا حال انسان سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

غرض فتویٰ منہ کی بات پر لگایا جاتا ہے نہ کہ دل کے خیالات پر کیونکہ دل کے خیالات سے صرف اللہ تعالیٰ آگاہ ہو تاہے اور جو بندہ کسی کے دل کے خیالات پر فتویٰ لگاتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قابل موافذہ-

پس ہم لوگ یعنی جماعت احمد یہ کے افراد جب کہ اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں تو کسی کا حق نہیں کہ وہ یہ فتوئی ہم پر نگائے کہ ان کا اسلام صرف دکھاوے کا ہے ور نہ یہ دل سے اسلام کے مکر ہیں یا رسول کریم لیکھائے کو نہیں مانے اور کوئی نیا کلمہ پڑھتے ہیں یا نیا قبلہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر ہماری نسبت اس قتم کی باتیں کہنی جائز ہیں تو ہم پر اس قتم کے الزامات لگائے والوں کی نسبت ہم بھی کمہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر یہ لوگ حضرت رسول کریم لیکھائے کو اور اسلام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں گر ہم

لوگ کسی کی مخالفت کی وجہ سے حق کو نہیں چھو ڈسکتے۔ ہم کسی پر فتو کی اس بناء پر نہیں لگاتے کہ یہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہے بلکہ ہم شریعت کے حکم کے ماتحت اس بات پر بحث کرتے ہیں جسے انسان آپ ظاہر کرتا ہے۔

اس کے بعد میں جناب کے سامنے اپنی جماعت کے عقائد پیش کر تا ہوں تا کہ جناب غور فرما سکیس کہ ان عقائد میں کونسی بات خلاف اسلام ہے۔

- ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالی موجو دہے اور اس کی ہستی پر ایمان لاناسب سے بردی صداقت کا قرار کرناہے نہ کہ وہم و گمان کی اتباع۔
- ۲- ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ زمین میں نہ آسان میں۔ اس کے سواباقی سب کچھ مخلوق ہے اور ہر آن اس کی امداد اور سمارے کی مختاج ہے نہ اس کاکوئی بیٹا ہے نہ بیٹی نہ باپ نہ مال نہ بیوی نہ بھائی وہ اپنی تو حید اور تفرید میں اکیلاہے۔
- ۳- ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے اور تمام خویوں کی جامع ہے۔ کوئی عیب نہیں جو اس میں پایا جا تا ہوا ور کوئی خوبی نہیں جو اس میں پائی نہ جاتی ہو۔ اس کی قدرت لا انتهاء ہے اس کا علم غیر محدود اس نے ہرا یک شے کا اعاظہ کیا ہے اور کوئی چیز نہیں جو اس کا اعاظہ کرسکے 'وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے 'وہ خالت ہے جمع کا نئات کا اور مالک ہے کل مخلو قات کا 'اس کا تصرف نہ بھی پہلے باطل ہوا نہ اب باطل ہے نہ آئندہ باطل ہوگ وہ ذندہ ہے اس پر بھی موت نہیں 'وہ قائم ہے اس پر بھی زوال نہیں 'اس کے تمام کام ارادے سے ہوتے ہیں نہ کہ اضطراری طور پر 'اب بھی وہ اس طرح دنیا پر حکومت کر رہا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کر تا تھا' اس کی صفات کی وقت نہیں موقت نہیں 'وہ ہروقت اپنی قدرت نمائی کر رہا ہے۔
- ا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ملا تکہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور کیفنکاوُنَ کھاگوہُوُونَ ہے۔
  مصداق ہیں 'اس کی حکمت کالمہ نے انہیں مخلف قتم کے کاموں کیلئے پیداکیا ہے وہ واقع ہیں
  موجو و ہیں ان کاذکر استعارةً نہیں ہے اور وہ خد اتعالیٰ کے ای طرح محتاج ہیں جس طرح کہ
  انسان یا دیگر مخلو قات 'اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کیلئے ان کامختاج نہیں وہ اگر چاہتا تو
  بغیران کے پیدا کرنے کے اپنی مرضی ظاہر کرتا مگراس کی حکمت کالمہ نے اس مخلوق کو پیدا کرنا
  عاما اور وہ سدا ہوگئی جس طرح سورج کی روشنی کے ذریعہ سے انسانی آئھوں کو منور کرنے

اور روئی ہے اس کا پیٹ بھرنے ہے اللہ تعالیٰ سور جے اور روئی کا مختاج نہیں ہو جاتا۔

طرح ملا گلہ کے ذریعہ ہے اپنے بعض ارادوں کے اظمارے وہ ملا گلہ کا مختاج نہیں ہو جاتا۔

ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداا پنے بندوں ہے کلام کرتا ہے اور اپنی مرضی ان پر ظا ہر کرتا ہے یہ کلام خاص الفاظ میں نازل ہوتا ہے اور اس کے زول میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتانہ

اس کا مطلب بندے کا سوچا ہوا ہوتا ہے نہ اس کے الفاظ بندے کے تجویز کئے ہوئے ہوتے

ہیں 'معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتے ہیں اور الفاظ بھی اس کی طرف ہے ۔ وہی کلام

انسان کی حقیق غذا ہے اور اس سے انسان زندہ رہتا ہے اور اس کے ذریعہ ہے اسے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ کلام اپنی قوت اور شوکت میں ہے مشل ہوتا ہے اور اس کی نوت اور اس کی فررہ ہوتا ہے اور اس کی طرح ہوتا ہے اور اس کی فررہ ہوتا ہے اور اس کی فرح ہوتا ہے اور اس کی فرح ہوتا ہے اور ایک کان کی طرح ہوتا ہے جے جس قدر کھو دو اس کے خریخ خم ہوجاتے ہیں گراس کلام کے معارف ختم بنیں ہوتے ۔ یہ کلام ایک سمند رکی طرح ہوتا ہے جس کی سطح پر عزرتیم تا پھرتا ہے اور جس کی نظر کرتا ہے اس کی خوشبو کی ممک سے نہیں ہوتے ۔ یہ کلام ایک سمند رکی طرح ہوتا ہے جس کی سطح پر عزرتیم تا پھرتا ہے اور جس کی اپنے وہ علم وعرفان سے مالامال ہو اپنے وہ علم وعرفان سے مالامال ہو ایک وہ علم پاتا ہے اور جو اس کے فلام کا بے دولت علم وعرفان سے مالامال ہو بیا ہے۔

یہ کلام کی قتم کا ہوتا ہے بھی احکام و شرائع پر مشمل ہوتا ہے بھی مواعظ و نصائح پر 'بھی اس کے ذریعے سے علم غیب کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بھی علم روحانی کے دینے فلا ہر کئے جاتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندے پراپی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور بھی اپنی تاپندیدگی کا علم دیتا ہے 'بھی پیاراور محبت کی باتوں سے اس کے دل کو خوش کرتا ہے 'بھی نے دل کو خوش کرتا ہے 'بھی اخلاق فاضلہ کے باریک راز کھولتا ہے بھی مخفی بدیوں کا علم دیتا ہے - غرض ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور وہ کلام مختلف حالات اور مختلف انسانوں کے مطابق مختلف بدارج کا ہوتا ہے اور وہ کلام مختلف حالات اور مختلف کلاموں سے جو اللہ تعالی نے بندوں سے کا موتا ہے ہیں قرآن کریم اعلیٰ اور افضل اور اکمل کلاموں سے جو اللہ تعالی نے اپنی بندوں سے کوئی ہے وہ بیشہ کیلئے ہے کوئی

آئندہ کلام اسے منسوخ نہیں کرے گا۔

ای طرح ہم بقین رکھتے ہیں کہ جب بھی بھی دنیا تاریک ہے بھر گئی ہے اور لوگ فت و فجور میں ہتلا ہو گئے ہیں اور بلا آسانی ہدد کے شیطان کے پنج سے رہائی پاناان کیلئے مشکل ہوگیا ہے اللہ تعالی اپی شفقت کا ملہ اور رحم بے اندازہ کے سبب اپنے نیک اور پاک اور مخلص بندوں میں سے بعض کو منتخب کر کے دنیا کی راہنمائی کیلئے بھیجتارہا ہے۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے کو ان قبالاً خکلا فیڈھا اَلَّذِیْرُ کُلِ اللہ علی کوئی قوم نہیں ہے جس میں ہماری طرف سے نبی نہ آ چکا ہو اور سے بندے اپنی کوئی قوم نہیں ہے جس میں ہماری طرف سے نبی نہ آ چکا ہو اور سے بندے اپنی کیڑہ عمل اور بے عیب روسیہ سے لوگوں کیلئے خضر راہ منتز رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی سے دنیا کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان سے بیار کیا وہ فد ا کے بیا رے ہو گئے اور بہنوں نے ان سے بیار کیا وہ فد ا کے بیا رے ہو گئے اور بر کتوں کے دروا زے ان کیلئے کھولے گئے اور اللہ تعالی کی رحمتیں ان پر نازل ہو کئی اور راہنے مقد رکی گئی۔

2- ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اوران کی مشکلات کو 
ٹالٹا ہے وہ ایک زندہ فدا ہے جس کی زندگی کو انسان ہر زمانے میں اور ہروقت محسوس کرتا 
ہوجاتا ہے تو بیڑھی کو تو ٹرڈالٹا ہے کہ اب وہ کسی مصرف کی نہیں رہی اور کام میں حارج ہو 
ہوجاتا ہے تو بیڑھی کو تو ٹرڈالٹا ہے کہ اب وہ کسی مصرف کی نہیں رہی اور کام میں حارج ہو 
گی بلکہ اس کی مثال اس نور کی ہے کہ جس کے بغیر سب پچھے اندھیرا ہے اور اس روح کی 
ہے جس کے بغیر چاروں طرف موت ہی موت ہے اس کے وجود کو بندوں سے جد اگر دو تو وہ 
ایک جسم ہے جان رہ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے بھی دنیا کو پیدا کیا اور اب خاموش 
ہو کر بیٹھ گیا ہے بلکہ وہ ہروقت اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے مجزوا کھارپر توجہ 
کرتا ہے اور اگر وہ اسے بھول جائیں تو وہ خود اپنا وجود انہیں یا و دلاتا ہے اور اپنے خاص 
کرتا ہے اور اگر وہ اسے بھول جائیں تو وہ خود اپنا وجود دانہیں یا و دلاتا ہے اور اپنے خاص 
پینام رسانوں کے ذریعے ان کو ہتا تا ہے کہ اِنتی فَرِیْبُ اُجِیْبُ دَعُوهَ الدَّاعِ اِذَادَ عَانِ 
فَلْیَشَنَہُ جِیْبُوْالِنِی وَلْیُوْ وَمُولُوا ہِی کَا تَا ہے کہ اِنتی فَرِیْبُ اُجِیْبُ کہ عُوں ہم ایک پکار نے 
والے کی آواز کو جب وہ مجھے پکار تا ہے سنتا ہوں پس چاہئے کہ وہ میری باتوں کو مائیں اور مجھ 
پر ایمان لا کیں تاکہ ہدایت پا کیں۔

- ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص تقدیر کو دنیا ہیں جاری کرتا رہتا ہے۔
صرف بی قانون قدرت اس کی طرف سے جاری شیں جو طبعی قانون کملا تا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کی ایک خاص تقدیر بھی جاری ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی قوت اور شوکت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی قدرت کا پہند دیتا ہے۔ یہ وہی قدرت ہے جس کا بعض نادان اپنی کم علی کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں اور سوائے طبعی قانون کے اور کسی قانون کے وجود کو تسلیم شیں کرتے اور اسے قانون قدرت کتے ہیں حالا تکہ وہ طبعی قانون تو کہلا سکتا ہے گر قانون قدرت نہیں کہلا سکتا کیو تکہ اس کے سوااس کے اور بھی قانون ہیں جن کے ذریعے قانون قدرت نہیں کہلا سکتا کیو تکہ اس کے سوااس کے اور بھی قانون ہیں جن کے ذریعے تو نون موجو دنہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ضعیف و کمزور موسیٰ فرعون جیسے جابر بادشاہ پر قانون موجو دنہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ضعیف و کمزور موسیٰ فرعون جیسے جابر بادشاہ پر گالب آ جاتا 'یہ اپنے ضعف کے باوجو دعروج پاجاتا وروہ اپنی طاقت کے باوجو دیر باد ہو جاتا' کی تابی کے دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دشمن سے کی تابی کے دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دشمن سے کی تابی کے دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دشمن سے کی تابی کے دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دشمن سے کی تابی کے دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دشمن سے کی تابی کے دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دشمن سے کی تابی کی دریے ہوتا گر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں غالب کرتا اور ہر حملہ دھمن

محفوظ رکھتا اور آخر دس ہزار قدوسیوں سمیت اس سرزمین پر آپ مچڑھ آتے جس میں سے صرف ایک جان ٹار کی معیت میں آپ کو نظام اتھا۔ کیا قانون طبعی ایسے واقعات پیش کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ وہ قانون تو ہمیں بمی بتا تا ہے کہ ہراوٹی طاقت اعلیٰ طاقت کے مقابل مرتو ژدی جاتی ہے اور ہر کمزور طاقتور کے ہاتھوں سے ہلاک ہوتا ہے۔

ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان پھراٹھایا جائے گا-اور اس کے ا مُال کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ جو اچھے ا مُمال کرنے والا ہو گا اس سے نیک سلوک کیا جائے گااور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تو ڑنے والا ہو گااسے سخت سزا دی جائے گی اور کوئی تدبیر نہیں جو انسان کو اس بعثت ہے بچاہکے خواہ اس کے جسم کو ہواکے پرندے یا جنگل کے د ر ندے کھا جائیں- خواہ زمین کے کیڑے اس کے ذرے ذرے کو جدا کردیں اور پھران کو دو سری پشکلوں میں تبدیل کردیں اور خواہ اس کی بڈیاں تک جلادی جائیں وہ پھر بھی اٹھایا جائے گااور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے حساب دے گا کیونکہ اسکی قدرت کالمہ اس ا مرکی مختاج نہیں کہ اس کا پہلا جسم ہی موجو د ہو تب ہی وہ اس کو پیدا کر سکتا ہے بلکہ اصل بات سیہ ہے کہ وہ اس کے باریک سے باریک ذرہ یالطیف حصۂ روح سے بھی پھراس کو یدا کر سکتا ہے اور ہو گابھی ای طرح- جسم خاک ہو جاتے ہیں گمران کے باریک ذرات فنا نہیں ہوتے اور نہ وہ روح جو جسم انسانی میں ہو تی ہے خد اکے اِذن کے بغیر فنا ہو سکتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مئراوراس کے دین کے مخالف اگروہ ان کواپی رحمت کاملہ ہے بخش نہ دے ایک ایسے مقام پر رکھے جائیں گے جسے جہنم کہتے ہیں اور جس میں آگ اور شدید مردی کاعذاب ہو گاجس کی غرض محض تکلیف دینانہ ہو گی بلکہ ان میں ان لوگوں کی آئندہ اصلاح پر نظر ہوگی-اس جگہ سوائے رونے اور پیٹنے اور دانت پینے کے ان کیلئے کچھ نہ ہو گا حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جب اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہر چیز پر غالب ہے ان کو وُ ان لَى اور كَاتُونَ عَلِي جَهَنَّمَ زَمَانٌ كَبْسَ فِنْهَا اَحَدٌ وَ نَسِيْمُ الصَّبَا تُحَرِّكُ

اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے عبیوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کے احکام پر جان ودل سے ایمان لاتے ہیں اور انکسار اور عاجزی کی راہوں پر چلتے ہیں اور بڑے ہو کرچھوٹے بنتے ہیں اور امیر ہو

اَبُوابَهَا الله كاوعده يورا بوجائ-

کر غربیوں کی می زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور اللہ کے خلوق کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور اللہ اسے آرام پرلوگوں کی راحت کو مقدم رکھتے ہیں اور اخلاق رذیلہ سے مجتنب رہتے ہیں وہ لوگ ایک ایسے مقام پر رکھے جائیں گے جے جنت کہتے ہیں اور جس میں راحت اور چین کے سواد کھ اور تکلیف کانام ونشان تک نہ ہوگا۔ خد اتعالیٰ کی رضاانسان کو حاصل ہوگ اور اس کا دیدار اسے نصیب ہوگا اور وہ اس کے فضل کی چادر میں لپیٹا جاکر اس کا ایسا قرب حاصل کرے گاکہ گویا اس کا آئینہ ہو جائے گا اور صفات اللیہ اس میں کامل طور پر جلوہ گر ہوں گی اور اس کی ساری اونی خواہشات منہ جائیں گی اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو جائے گا۔ اور وہ ایس کی مرضی خدا کی مرضی ہو جائے گا۔ اور وہ ایس کی ساری ادنی خواہشات منہ جائیں گی اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو جائے گا۔ اور وہ ایس کی رائدگی یا کرخد اکا مظر ہو جائے گا۔

یہ ہمارے عقیدے ہیں اور ان کے سواہم نہیں جانتے کہ اسلام میں داخل کرنے والے عقائد کیا ہیں- تمام اُئمہ اسلام انہیں باتوں کو عقائد اسلام قرار دیتے چلے آئے ہیں اور ہم ان سے اس امریس بگلتی متفق ہیں-

## ہارادوسرے لوگوں سے اختلاف

شاید جناب عالی حیران ہوں کہ جب سب عقائد اسلام کو ہم لوگ مانتے ہیں تو پھر ہم میں اور دو سرے لوگوں میں کیاا ختلاف ہے اور بعض علاء کو ہمارے خلاف اس قدر جوش اور تعصب کیوں ہے اور کیوں وہ ہم پر کفر کا فتوی لگاتے ہیں؟ سواے امیر والا شان! اللہ تعالیٰ آپ کو شرور دنیا سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل کے دروا زے آپ کیلئے کھول دے اب میں وہ اعتراض بیان کرتا ہوں جو ہم پر کئے جاتے ہیں اور جن کے سبب ہمیں اسلام سے خارج بیان کیا جاتا ہے۔

ا- ہمارے خالفوں کا سب سے پہلا اعتراض تو ہم پریہ ہے کہ ہم حضرت مسے ناصری علیہ السلام کو وفات یا فتہ مانتے ہیں اور کہاجا تاہے کہ اس طرح ہم حضرت مسے کی ہتک کرتے ہیں اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں اور رسول کریم لیکھٹے کے فیصلے کو رد کرتے ہیں۔ لیکن گویہ بات تو بالکل حق ہے کہ ہم حضرت مسے ناصری علیہ السلام کو وفات یا فتہ تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کہ ہم اس طرح مسے علیہ السلام کی ہتک کرتے ہیں اور قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں اور رسول کریم لیکھٹے کے وفیلاتے ہیں کہ ہم جس قدر غور کرتے ہیں ہمیں ہی معلوم ہو تاہے کہ یہ الزامات ہم پر مسے علیہ السلام کے وفات یا فتہ مانے سے عائد نہیں ہوتے بلکہ اس کے خلاف اگر ہم ان کو زندہ مانیں تب یہ الزامات ہم پر لگ سکتے ہیں۔

ہم لوگ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا خیال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے رسول کی عزت کی طرف جاتا ہے اور گوہم سب رسولوں کو مانتے ہیں لیکن ہماری محبت اور غیرت بالطبع اس نبی کہلئے زیادہ جوش میں آتی ہے جس نے ہمارے گئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالااور ہمارے بوجھوں کو ہلکا کرنے کیلئے اپنے سرپر بوجھ اٹھایا اور ہمیں مرتا ہوا دیکھ کراس نے اس قدر غم کیا کہ گویا خود اپنے اوپر موت وارد کرلی اور ہمیں سکھ پہنچانے ہواد کیھے کراس نے اس قدر غم کیا کہ گویا خود اپنے اوپر موت وارد کرلی اور ہمیں سکھ پہنچانے میں اوپر اٹھانے کیلئے خود بنچے کو جھکا۔ اس کے دن

ہماری بہتری کی فکر میں صرف ہوئے اور اس کی را تیں ہمارے لئے جا گئے تئیں حتیٰ کہ کھڑے کھڑے کھڑے اس کے پاؤں سوج جاتے اور خود بے گناہ ہوتے ہوئے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کیلئے اور ہمیں عذاب سے بچانے کیلئے اس نے اس قدر گریہ وزاری کی کہ اس کی سجدہ گاہ تر ہوگئی اور اس کی رقت ہمارے لئے اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے سینے کی آواز ابلتی ہوئی دیگ سے بھی بڑھ گئی۔

اس نے خدا تعالی کے رحم کو ہمارے لئے کھینچا اور اس کی رضاء کو ہمارے لئے جذب کیا اور اس کی رضاء کو ہمارے لئے جذب کیا اور اس کے فضل کی چادر ہم کو اڑھائی اور اس کی رحمت کالبادہ ہمارے کندھوں پر ڈال دیا اور اس سے اتحاد کا طریق ہمارے لئے اس کے وصال کی راہیں ہمارے لئے تلاش کیں اور اس سے اتحاد کا طریق ہمارے لئے وریا فت کیا اور ہمارے لئے وہ سمولتیں ہم پہنچائیں کہ اس سے پہلے کمی نمی نے اپنی امت کیلئے ہم نہ پہنچائی تھیں۔

ہمیں کفر کے خطاب نمایت بھلے معلوم ہوتے ہیں بہ نبست اس کے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اور اپنی والے اور اپنی حفاظت کرنے والے اور اپنی کہ جس طرح وہ آسمانوں پر بلا کھانے اور پینے کے ذمارہ مسے عاصری ہمی بلا حوائج انسانی کو پوراکرنے کے آسمان پر ذماہ بیضا ہے ہم مسے علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں مگر صرف اس لئے کہ وہ ہمارے خدا کانبی ہے 'ہم اس سے محبت کرتے ہیں مگر صرف اس لئے کہ وہ ہمارے خدا کانبی ہے 'ہم اس سے محبت کرتے ہیں مگر صرف اس لئے کہ فدا ہے اس کی خاطر ہم اپنے خدا کی ہتک کریں اور اس کے تعلق طفیل ہے پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنے خدا کی ہتک کریں اور اس کے اصافوں کو فراموش کردیں اور سیتی پادر یوں کو جو اسلام اور قرآن کے دعمن ہیں مددیں اور اس کو یہ کئے کاموقع دیں کہ دیکھووہ جو زندہ آسمان پر بیضا ہے کیاوہ خدا نہیں اگر وہ انسان ہو تاتو اور اس کے دین پر تمار کریں اور کروائیں۔ خواہ ہمیں پھانی دیں 'خواہ ہمیں کہیں اور جس طرح چاہیں ہم سے تو مسے کی خاطر خدا نہیں چھو ڈا جا سکتا اور ہم اس گھڑی سے موت کو ہزار درجہ بہتر سمجھتے ہیں جب ہماری زبانیں یہ علم کرکیں اور کروائیں۔ خواہ ہمیں پھانی دیں 'خواہ درجہ بہتر سمجھتے ہیں جب ہماری زبانیں یہ علم کا کھہ کمیں کہ ہمارے خدا کے ساتھ وہ بھی ذیدہ ورجہ بہتر سمجھتے ہیں جب ہماری زبانیں یہ کفر کا کھہ کمیں کہ ہمارے خدا کے ساتھ وہ بھی ذیدہ

بیشا ہے جے مسیحی خدا کا بیٹا کہ کر خدا ہے تیوم کی ہتک کرتے ہیں۔ اگر ہمیں علم نہ ہو تا تو بیشکہ
ہم ایسی بات کہ سکتے سے مگر جب خدا کے فرستادہ نے ہماری آئٹسیں کھول دیں اور اس کی تو حید
اور اس کے جلال اور اس کی شوکت اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے مقام کو ہمارے
لئے ظاہر کر دیا تو اب خواہ کچھ بھی ہو ہم اللہ تعالی کو چھو ٹر کر کسی بندہ کو اختیار نہیں کر سکتے اور
اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارا ٹھکانا کہ اس ہو گاکیو نکہ سب عز تیں اور سب مدارج
اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی میں ہمارے رب کی ہتک
اس کی طرف سے ہیں ہمیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی میں ہمارے رب کی ہتک
کی وفات مانے ہو گو کو نکر صبیح تسلیم کرلیں اور گوہاری سمجھ سے یہ بات باہر ہم کہ کیوں مسیح
کی وفات مانے ہو اس کی ہتک ہو جاتی ہو جانے اور کی ہتک کس طرح ہو جائے گی
لین ہم کتے ہیں کہ اگر کسی وقت ہمیں اس بات سے چارہ نہ ہو کہ یا خدا تعالی کی ہتک کریں یا
موتی ہو تھر اس کو ہر گزشلیم نہیں کریں گے جس میں خدا تعالی کی ہتک کریں یا
موتی ہو تھر اس کو ہر گزشلیم نہیں کریں گے جس میں خدا تعالی کی ہتک ہوتی ہو اور ہم بھین
درکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ہمی جو اللہ تعالی کی توحید کو صدمہ پنچایا جائے ' کن تیشک تشکر کین کے کوشلیم کرگیں سے جسے میسی کوار انہ کریں گے کہ اللہ کو کا الکہ اللہ کو کا الگہ اللہ کھی ہو اور اللہ تعالی کی توحید کو صدمہ پنچایا جائے ' کن تیشک تشکر کھنکہ کو کی گزرت کو گو گو کو گرک کو گرک کو گوگ کو گرک کو گوگ کو گرک کو گرک کو گرک کو گرک کو گرک کو گوگ کو گرک کو گرک کو گرک کو گرک کو گرک کہ کو گرک کر گرک کو گرک کر گرک کر گرک کر گرک کر گرک کو گرک کر گرک کو گرک کو گرک کر گرک کر گرک کر گرک کو گرک کر گرک ک

کلام کو تمام کلاموں سے اضح جانتے ہیں اور ہر غلطی سے مبرا سیجھتے ہیں ہم مخلوق ہو کراپنے خالق کی غلطیاں کیو نکر ذکالیں اور جابل ہو کر علیم کو سبق کیو نکر دیں۔ ہم سے کہاجا تا ہے کہ تم سے کہو کہ خدا کے کلام میں غلطی ہو گئ مگر بید نہ کہو کہ خود ہم سے خدا کا کلام سیجھنے میں غلطی ہو گئ ، گرہم اس نفیعت کو کس طرح تشکیم کرلیں کہ اس میں ہمیں صرتح ہلاکت نظر آتی ہے۔ آئیس ہوتے ہوئے ہم زہر کے پیالہ کو اپنے موتے ہوئے ہم زہر کے پیالہ کو اپنے منہ سے کیوں نہ ہٹائیں۔

خدا تعالیٰ کے بعد ہمیں خاتم الانبیاء محمد مصطفے الکا اللہ ہے ہے۔ سے آور کیا بلحاظ اس کے کہ خدا تعالی نے ان کوسب انبیاء سے بڑا درجہ دیا ہے اور کیا بلحاظ اس کے کہ ہمیں جو پچھ ملاہے آپ ہی سے ملاہے اور جو کچھ آپ نے ہارے لئے کیاہے اس کا عُشِر عشیر بھی اور کسی انسان نے خواہ نبی ہویا غیر نبی ہمارے لئے نہیں کیا۔ ہم آپ سے زیادہ کسی اور انسان کو عزت نہیں دے سکتے ۔ ہارے لئے یہ بات سجھنی بالکل ناممکن ہے کہ حضرت مسے نا صری م کو زندہ آسان پر چڑھا دیں اور محمد رسول الفاقای کو زیر زمین مدفون سمجھیں اور پھرساتھ ہی یہ بھی بقین رکھیں کہ آٹ مسح سے افضل بھی ہیں کس طرح میمکن ہے کہ وہ جسے اللہ تعالی نے ذرا ساخطرہ دیکھ کر آسان برا ٹھالیا اونیٰ درجہ کا ہو اور وہ جس کا دور دور تک دشمنوں نے تعاقب کیا محرخد اتعالی نے اسے ستاروں تک بھی نہ اٹھایا اعلیٰ ہو۔ اگر فی الواقع مسیح علیہ السلام آسان بر ہیں اور ہارے سردارو آ قازین میں مدفون ہیں توہارے لئے اس سے بڑھ کراور کوئی موت نہیں اور ہم مسیحیوں کو منہ بھی نہیں د کھا سکتے 'گر نہیں بیہ بات نہیں خدا تعالیٰ اپنے پاک رسول مسے بیہ سلوك نهيس كرسكياً - وه الحكم الحاكمين ہے يہ كيو كرممكن تھاكہ وہ آخضرت الكا كائيج كوسيد ولد آدم بھی بنا آاور پھر مسیح علیہ السلام سے زیادہ محبت کر آآوران کی تکالیف کا زیادہ خیال رکھتا۔جب آپ کی ذرا بھی ہتک کرنی چاہی اے ذلیل کردیا تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ خودا پنے ہاتھ ہے وہ آپ ا کی شان کو گرا تا اور دستمن کو اعتراض کاموقع دیتا- میں تو جب بیہ خیال بھی کرتا ہوں کہ محمہ رسول الله الطلطينيَّ تو زير زمين مد نون بي اور حفزت مسيح ناصري "آسان ير زنده بيشے بيں تو میرے بدن کے رونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری جان گھنے لگتی ہے اور اس وقت میرا دل لکار اٹھتا ہے کہ خدا تعالی ایبانہیں کر سکتا۔ وہ محمد رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھاوہ اس ا مرکو ہرگزیند نہیں کرتا تھا کہ آپ تو نوت ہو کر زمین کے نیچے مد نون
ہوں اور حضرت مسے علیہ السلام زندہ رہ کر آسان پر جا بیٹھیں۔ اگر کوئی شخص زندہ رہنے اور
آسان پر جا بیٹھنے کا مستق تھا تو ہ ہمارے نبی کریم الٹالیٹی تھے اور اگر وہ نوت ہو گئے ہیں تو کل نبی
فوت ہو چکے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ لٹھالٹیٹی کی اعلیٰ شان اور آپ کے ارفع درجہ کو دیکھتے اور
مقام کو پچانے ہوئے کس طرح تشلیم کرلیں کہ جب ہجرت کے دن جبل ثور کی بلند چٹانوں پر
حضرت ابو بکر شکے کندھوں پر پاؤں رکھ کر آپ کو چڑھنا پڑا تو خد اتعالی نے کوئی فرشتہ آپ کیلئے
مقام اور چوتھے آسان پر آپ کو جگہ دی ای طرح ہم کیو نکر مان لیں کہ جب غزوہ احد میں آنخضرت
اور چوتھے آسان پر آٹھالیتا اور کہی و شمن کی شکل آپ کی بیدل کر اس کے واخت تروا واللہ تعالیٰ نے یہ نہ کیا کہ آپ
وکی چھ دیر کیلئے آسان پر اٹھالیتا اور کہی و شمن کی شکل آپ سی بی بدل کر اس کے واخت تروا واللہ تعالیٰ نے یہ نہ کیا کہ آپ
ہو کر جاپڑیں اور د شمن نے خوتی کے نوے گئے کہ ہم نے محد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم)
ہو کر جاپڑیں اور د شمن نے خوتی کے نوے گئے کہ ہم نے محد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم)
ہو کر جاپڑیں اور د شمن نے خوتی کے نوے گئا ارادہ کیا اس نے آپ کو آسان کی طرف اٹھالیا اور
کو تن کر دیا ہے لین میں علیہ السلام کے متعلق اسے یہ بات پند نہ آئی کہ ان کو کوئی تکلیف ہو
اور جونمی کہ یہود نے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس نے آپ کو آسان کی طرف اٹھالیا اور

پی میں بہ بہت کو کو کیا ہوگیا کہ ایک طرف تو آنخضرت اللہ اللہ ہو ہم حبت کا دعوی کرتے ہیں اور دو سری طرف آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور ای پر بس نہیں کرتے ہیں اور دو سری طرف آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور ای پر بس نہیں کرتے ہیں ان کو دکھ لوگ آپ کی محبت سے مجبور ہو کر آپ پر کسی کو فضلیت دینے سے انکار کردیتے ہیں ان کو دکھ دیتے ہیں 'ان کے اس فضل کو گفر قرار دیتے ہیں 'کیا کفر محمد رسول اللہ اللہ اللہ ہے گئے گئے کہ کرنے کا تم کرنے کا نام ہے 'کیا ہ بدار آپ سے حقیقی درجے کے اقرار کانام ہے 'کیا ہے دینی آپ کے حقیقی درجے کے اقرار کانام ہے 'کیا ارتداد آپ سے محبت کو کہتے ہیں ؟اگر یمی ارتداد ہے تو خدا کی قشم ہم اس کفر کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کے بہت سے ہزار درجہ زیادہ بھر بھتے ہیں اور اپ آ قااور سردار حضرت مرزاغلام احمد میں موعود علیہ السلو ہ والسلام کے ساتھ ہمنو اہو کر بلا خوف ملامت اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔

عمر کفراس بود بخدا سخت کافرم م سب کو آخرا کیک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اسی کے ساتھ معالمہ رہنا ہے پھر ہم لوگوں سے کیوں ڈریں؟ لوگ جارا کیا بگا ڑ سکتے ہیں ہم اللہ تعالی بی سے ڈ رتے ہیں اور ای سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اور ادب ہمار دل میں آنخضرت اللطابی کا ہے۔ اگر دنیا کی ساری عزتیں اور دنیا کے سارے تعلقات اور دنیا کے تمام آرام آپ مکیلئے ہمیں چھوڑنے بڑیں تو یہ ہمارے لئے آسان ہے مگر آپ کی ذات کی ہتک ہم برداشت نمیں کر سکتے - ہم دو سرے نبیوں کی ہتک نمیں کرتے مگر آ مخضرت می قوت قدسیہ اور آپ کے علم اور آپ کے عرفان اور آپ کے تعلق باللہ کو دیکھتے ہوئے ہم ہے مجھی بھی نہیں مان سکتے کہ آپ می نسبت سمی اور نبی سے اللہ تعالی کو زیادہ پیار تھااگر ہم ایسا کریں تو ہم سے زیادہ قابل سزااور کوئی نہیں ہو گاہم آئکھیں رکھتے ہوئے اس بات کوئس طرح باور کر تُقْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتِي تُنزَّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا تَقْرَقُهُ فَاللَّهِ عَلَى مِم يَجِّهِ مَينِ ما نين كَ جب تك كه تو آسان پر نہ چڑھ جائے اور ہم تیرے آسان پر چڑھنے کالیتین نہیں کریں گے جب تک کہ تو کوئی كتاب بهى آسان پرسے ندلائے جے ہم پر هيس تواللہ تعالى آپ سے فرائے كه فُل سُنكانَ رَبَّتْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ٢١٠ ان ع كه دے كه ميرارب بر كمزورى سے ياك ہے میں تو صرف ایک بشرر سول ہوں لیکن حضرت مسیح کو وہ آسان پر اٹھا کرلے جائے - جب محمہ رسول الطلقائيج كاسوال آئے توانسانیت كو آسان پرچڑ ھنے كے مخالف بتایا جائے لیکن جب مسیح كا سوال آئے توبلا ضرورت ان کو آسان پر لے جایا جائے - کیااس سے بیہ نتیجہ نہ نکلے گا کہ مسے علیہ السلام آدى نهيس تص بلكه خدات - نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ ذلك اللهِ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل كريم الطلطية سے افضل تھے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے تھے مگرجب کہ بیربات اُخلے کو مین السَّنَهُ س ہے کہ آنخضرت اللَّالِيَّةُ مب رسولوں اور نبيوں سے افضل ہن تو پھر نس طرح عقل بادر کرسکتی ہے کہ آپ تو آسان پر نہ جائیں بلکہ اسی زمین پر فوت موں اور زمین کے پنچے د فن ہوں لیکن مسے علیہ السلام آسان پر چلے جائیں اور ہزا روں سال تک زندہ رہیں۔ پھر یہ سوال صرف غیرت ہی کا نہیں بلکہ رسول کریم اللے ﷺ کی صدافت کا بھی سوال ہے وَعِيْسِا حَتَنْ لِعَاوَسِعُهُمَا الْآلَةِ مَاءٍ . أَكُرِمُوكُمُّ وَالْآلَةِ مَاءٍ مِنْ الْكُرْمُوكُمُّ و

عیسیٰ "زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر آپ کایہ قول مَدُودُ بِاللّهِ باطل ہو جا تا ہے کیو نکہ آپ "کوکان" کہ کر اور موئ کے ساتھ عیسیٰ کو ملا کر دونوں نبیوں کی وفات کی خبرد سے ہیں۔ پس نبی کریم کی شادت کے بعد کس طرح کوئی مخض آپ کی امت میں سے کملا کریہ یقین رکھ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو آخضرت اللها ہے کی صدافت اور آپ کے علم پر حرف علیہ السلام زندہ ہیں آگر ان کووفات یا فتہ قرار دیتے ہیں۔

ر سول کریم اللی اللہ ہے یہ بھی مروی ہے کہ آپ کے حضرت فاطمہ " سے اس مرض میں جس مين آپ وَت بوك فرماياكم إِنَّ جِبْريل كَانُ بُعَارضُنِي الْفُرَانَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٌ وَ ِ اتَّهُ عَارَضَنِيْ بِالْقُرْانِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَاخْبَرَنِيْ اتَّهُ لَمْ يَكُنْ نَّبِيٌّ اِلْاَ عَاسَ نِصْفَ الَّذِيْ ۘڡؘۛڹۘڵؘۿؗۅۘٲڂٛؠڔؘڹؽٵؽۜۧۼۣؽڛۘؽٵؠٛڹؘۄؘۯؽۄۜۼٳۺۘۦۼۺۛڔؚؠٛڹؘؗۅۅٲؿٞۿۘڛؘڹٙ؋ۣۅؘڵٲۯٳڹؚؽٳڵؖٲۮؗٳۄؚؠۜٳۼڶڸ ر اُس السِّبتَيْنَ اللَّهِ عِن جرا ميل مرسال ايك دفعه مجھے قررآن ساتے تھے محراس دفعہ وو دفعہ سایا ہے اور مجھے انہوں نے خبردی ہے کہ کوئی نبی نہیں گذرا کہ جس کی عمر پہلے نبی ہے آ دھی نہ ہوئی ہوا دریہ بھی انہوں نے مجھے خبردی ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک سوبیس سال کی عمر تک زندہ رہے تھے۔ پس میں سجھتا ہوں کہ میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی-اس روایت کامضمون الهای ہے کیونکہ اس میں رسول کریم اللہ اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے بلکہ جرا کیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات بتاتے ہیں جو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمرایک سوبیں سال کی تھی۔ بی لوگوں کا یہ خیال کہ آپ بتین تینتیں سال کی عمریں آسان پر اٹھائے گئے تھے غلط ہوا کیو نکہ اگر حضرت مسے اس عمر میں آسان پر اٹھائے گے تھے تو آپ کی عمر بجائے ا یک سو ہیں سال کے رسول کریم کے زمانے تک قریباً چھ سوسال کی بنتی ہے اور اس صورت میں چاہے تھا کہ رسول کریم الله اللي كم سے كم تين سوسال تك عمريات محر آ خضرت الله اللي كا تريسطه سال کي عمر ميں فوت ہو جانا اور الهاما آپ محوبتا يا جانا كه حضرت عيسيٰ عليه السلام ايك سو بیں سال کی عمر میں فوت ہو گئے ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آسان برآپ كابيشا مونارسول كريم الله الله كاكتابى كالعليم ك سرا سرخلاف ب اورآب كالسامات اس رد کرتے ہیں اور جب امرواقع یہ ہے تو ہم لوگ کسی کے کہنے سے کس طرح حضرت مسے علیہ السلام کی حیات کے قائل ہوسکتے ہیں اور آنخضرت الکالھائی کوچھو ڑ سکتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ تیرہ سو سال (۱۳۰۰) کے عرصہ میں صرف انہیں پر کھلا ہے اور پہلے بزرگ اس سے واقف و آگاہ نہ تھے مگرا نسوس کہ معترض اپنی نظر کو صرف ایک خاص خیال کے لوگوں تک محدود کرکے اس کانام اجماع رکھ لیتے ہیں اور بیہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے اول علاء خو د صحابہ " ہیں او ربعد ان کے علاء کاسلسلہ نمایت وسیع ہو تا ہواسب دنیامیں تھیل گیاہے -صحابہ "کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سب بہ یک زبان ہمارے خیال سے متفق ہیں اور یہ ہو بھی کب سکنا تھاکہ وہ مُعشّاقِ رسول الله الله الله الله آپ کی شان کے مزیل عقیدہ کوایک وم کیلئے بھی تشکیم کرتے وہ اس بارہ میں ہم سے متفق ہی نہیں ہیں بلکہ رسول کریم الا اللہ کا کا اوات کے بعد سب سے پہلا اجماع ہی انہوں نے اس مسلد پر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چنانچہ کتب احادیث اور تواریخ میں به روایت درج ہے که رسول کریم الطاقای کی وفات کا صحابہ " براس قدرا ٹر ہوا کہ وہ گھبرا گئے اور بعض سے تو بولا بھی نہ جاتا تھااور بعض سے چلابھی نہ جاتا تھااور بعض اینے حواس اوراینی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بعض پر تواس صدمہ کا ایباا ثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے ۔ حضرت عمر " پر اس صدمہ کااس قدر اثر ہوا کہ آپ " نے حضورت کی وفات کی خبر کو باور ہی نہ کیاا ور تلوا ر لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کو کی فخض یہ کے گاکہ رسول کریم اللطانی فوت ہو گئے ہیں تومیں اسے قتل کردوں گا آپ کو مو کی علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں جس طرح وہ چالیس دن کے بعد واپس آ گئے تھے ای طرح آپ ا کچھ عرصہ کے بعد واپس تشریف لائیں گے اور جو لوگ آپ ً پر الزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور صلیب دیں گے اور اس قدر جوش سے آپ ؑ اس دعوے پر مُصِرَتِهے که صحابہ "میں ہے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ "کی بات کو رد کر تا اور آپ کے اس جوش کو دیکھ کربعض لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ یمی بات درست ہے ' آمخضرت الفاق ﷺ فوت نہیں ہوئے اور ان کے چروں پر خوشی کے آٹار ظاہر ہونے لگے اور یا تو سرڈ الے بیٹھے تھے یا خوشی ے انہوں نے سراٹھا لئے۔ اس حالت کو دیکھ کر بعض دور اندیش محابہ " نے ایک محابی کو دو ژایا که وه حضرت ابو بکر الله بین کوجواس وجه سے که در میان میں آنخضرت الفاقائی کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی آپ کمی اجازت ہے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے جلد لے آئیں۔وہ چلے ہی تھے کہ حضرت ابو بکر ؓ ان کومل گئے ان کو دیکھتے ہی ان کی آٹکھوں ہے آ نسو حاری ہو گئے اور جو ش گر یہ کو صبط نہ کرسکے - حفرت ابو بکر<sup>ط سمج</sup>ھ گئے کہ کیامعاملہ ہے او**ر** 

ان سحابی ہے پوچھا کہ کیار سول کریم اللے ایکی فوت ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر "کتے ہیں کہ جو مخص کے گاکہ رسول کریم اللے ایکی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گرون تکوار ہے اڑا دول گا اس پر آپ " آنحضرت اللے گئے کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اللے اللہ کے جسم مبارک پرجو چاور پڑی تھی اے ہٹا کر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ کی الواقع فوت ہو چکے ہیں اپنے محبوب "کی جدائی کے صدے ہے ان کے آنسوجاری ہو گئے اور پنچ جھک کر آپ کی بیٹانی پر بوسہ دیا اور کھا کہ بخد اللہ تعالی تجھ پر دومو تیں جمع نہیں کرے گا۔ تیری موت سے دنیا کو وہ نقصان پنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پنچا تھا تیری ذات صفت سے بالا ہے اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے صدے کو کم نہیں کر سکتا اگر تیری موت کا روکنا ہماری طاقت میں ہو تاتو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت کو روک دیے۔

جب آپ " نے نہ کورہ بالا دونوں آیات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں تو صحابہ " پر حقیقت آشکار ہوئی اور وہ بے اختیار رونے گئے اور حضرت عمر "خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیات قرآنیہ سے حضرت ابو بکر الشجیجیئی نے آپ کی وفات ٹابت کی تو جھے یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ دونوں آپتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں اور میرے گھٹنوں میں میرے سر کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی- میرے قدم لڑ کھڑا گئے اور میں بے اختیار شدت صدمہ سے زمین پر گریڑا۔<sup>ای</sup>

اس روایت سے تین امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول سے کہ رسول کریم الفائلی کی وفات پر سب سے پہلے صحابہ کا اجماع ای امر پر ہوا تھا کہ آپ سے پہلے سب انبیاء فوت ہو پچے ہیں کیو نکہ اگر صحابہ میں سے کسی کو بھی سے تک ہو تا کہ بعض نبی فوت نہیں ہوئے توکیا ان میں سے بعض ای وقت کھڑے نہ ہوجاتے کہ آپ آیات سے جو استدلال کر رہے ہیں سے درست نہیں کیو نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چھ سو سال سے آسان پر زندہ بیٹھے ہیں۔ پس سے غلط ہے کہ آخضرت الفائیلی سے پہلے سب نبی فوت ہو پچے ہیں اور جب کہ ان میں سے بعض زندہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آخضرت الفائیلی زندہ نہ رہ سکیں۔

دوم یہ کہ تمام انبیائے سابقین کی دفات پر ان کابقین کسی ذاتی خیال کی وجہ سے نہ تھا بلکہ
اس امر کو دہ قرآن کریم کی آیات سے مستبط سمجھتے تھے کیونکہ اگریہ بات نہ ہوتی تو کوئی صحابی تو
اٹھ کر کہتا کہ گویہ صبح ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں مگراس آیت سے جو آپ نے پڑھی ہے
یہ استدلال نہیں ہو تا کہ آپ سے پہلے سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ پس صدیق اکبر "کا آیت
فَدُ حَلَثَ مِنْ فَبْلِهِ الرِّسُلُ سے جمع انبیائے سابقین کی دفات کا ثبوت نکالنا اور کُل صحابہ "کا
نہ صرف اس پر خاموش رہنا بلکہ اس استدلال سے لذت اٹھانا اور گلیوں اور بازاروں میں اس
کو بڑھتے بھرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ سب اس استدلال سے متفق تھے۔

تیسراا مراس روایت سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ خواہ کی اور نبی کی وفات کاان کو بقین تھایا نہیں گر حضرت عیسلی علیہ السلام کی حیات کا انہیں بقینا کوئی علم نہ تھا کیو نکہ جیسا کہ تمام صحیح احادیث اور معتبر روایات سے ثابت ہو تاہے کہ حضرت عمر شخت جو ش کی حالت میں تھے اور باقی صحابہ شسے کہہ رہے تھے کہ جو کے گاکہ رسول کریم بھی بیٹی فوت ہو گئے ہیں ہیں اس کا سر اڑا دوں گااس وفت اپنے خیال کے ثبوت میں حضرت موئ سی کے چالیس دن بہا ڈرچلے جانے کا واقعہ انہوں نے ایک دفعہ کا واقعہ انہوں نے ایک دفعہ کی قبین نہ کیا گر صحابہ شکا عقیدہ یہ ہو تاکہ حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان پر ذیدہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عیسلی علیہ السلام آسان کے جم خیال صحابی شاس واقعہ کوا پہنے خیال کی تائید میں پیش نہ کرتے ؟ان

کا حضرت موکی گے واقعہ سے استدلال کر ناور اس واقعہ سے استدلال نہ کر ناہا تا ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق کوئی ایساواقعہ تھائی نہیں۔ حضرات صحابہ سے کہ اجماع کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام کی وفات کے متعلق اہل بیت نبوی گا بھی اتفاق ہے۔ چنانچہ طبقات ابن سعد کی جلد خالث میں حضرت علی کَرُمَ اللّٰهُ وَجُههٔ کی وفات کے حالات میں حضرت امام حسن سے روایت کی گئی ہے کہ آپ ئے فرمایا انبھاالنّاس فَدُ قُیض اللّٰیلَة رَجُلُ لَمْ یَشْیفه الْا وَلُونَ وَلا ہُدُر دُکُهُ الْا خُرُونَ فَدُ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّم ہُمْ مُنْ اللّٰهُ عَلْه وَسَلّم ہُمْ مُنْهُ الْا وَلُونَ وَلا ہُدُر دُکُهُ الْا خُرُونَ فَدُ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسِلّم ہُمْ مُنْهُ اللّٰهُ وَلُونَ وَلا ہُدُر دُکُهُ الْا خُرُونَ فَدُ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسِلّم ہُمْ مُنْهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسُلّم ہُمْ مُنْهُ اللّٰهُ عَلَیهِ وَسِلّم اللّٰهُ عَلْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسُلّم ہُمْ مُنْهُ مُنْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّم ہُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْهُ عَلَیْهُ وَسَلّم ہُمْ اللّٰهُ مُنْهُ مِنْ مَنْ مُنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ وَسَلّم ہُمْ اللّهُ ا

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت الله الله بیت کے اہل بیت کے نزدیک بھی حضرت علی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے کیو نکہ اگر ان کا یہ خیال نہ ہو تا تواہام حسن ٹیہ کیوں فرماتے کہ جس رات حضرت علی کہ روح آسان کو اٹھائی گئی تھی اس رات کو حضرت علی رکھنے اللّٰلهُ مُنْلَهُ کی وفات ہوئی ہے۔

که حضرت عیسیٰ علیه السلام فوت ہو چکے ہیں۔

غرض قرآن کریم اور احادیث کے علاوہ اجماع صحابہ "اور آرائے اہل بیت اور اقوال آئے۔ سے بھی ہمارے ہی خیال کی تقدیق ہوتی ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو بھی جیں لیس ہم پریہ الزام لگانا کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھ کر حضرت مسیح کی ہتک کرتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث آنخضرت الشاہ ہی کا نکار کرتے ہیں درست نہیں۔ ہم مسیح علیہ السلام کی ہتک نہیں کرتے بلکہ اس عقیدہ کی روسے خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو ثابت کرتے ہیں اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو ثابت کرتے ہیں اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں کو نکہ وہ بھی بھی پہند نہیں کریں گے کہ ان کوا یک ایسے مقام پر جگہ دی جائے کہ جس سے توحید باری تعالیٰ کو صدمہ پنچتا ہو اور شرک کو مدد ملتی ہو اور مقام پر جگہ دی جائے کہ جس سے توحید باری تعالیٰ کو صدمہ پنچتا ہو اور شرک کو مدد ملتی ہو اور مقام پر جگہ دی جائے کہ جس سے توحید باری تعالیٰ کو صدمہ پنچتا ہو اور شرک کو مدد ملتی ہو اور انبیاء الشاہ بھی جنگ ہو تیں۔

اب اے بادشاہ! آپ خود ہی غور کر کے دیکھ لیس کہ کیا ہمارے مخالف اس اعتراض میں حق پر ہیں یا ہم ؟ کیاان کاحق ہے کہ ہم سے ناراض ہوں کے دان سے ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے خدا کا شریک مقرر کیااور ہمارے رسول کی ہتک کی اور اپنے بن کر دشنوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔

دو سراا عتراض ہم پریہ کیاجا تاہے کہ ہم لوگ دو سرے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اسی امت میں سے ایک مخض کو مسیح موعود مانتے ہیں حالا نکہ یہ امراحادیث نبوی کے خلاف ہے کیونکہ ان سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت مسیح آسان سے نازل ہوں گے۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ بانی سلسلہ احمہ یہ حضرت مرزا غلام احمہ صاحب
ساکن قادیان ضلع گورداسپور صوبہ پنجاب ملک ہندوستان کو مسیح موعوداد رمہدی مسعود سیجھتے
ہیں مگرجب کہ قرآن کریم اورا حادیث اور عقل سلیم سے میہ امر ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ
السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر ہم نہیں سیجھتے کہ ہمارا میہ عقیدہ قرآن کریم اورا حادیث بھی اس پر
کیونکر ہو گاجب کہ قرآن کریم سے حضرت مسیح کی وفات ثابت ہے اور احادیث بھی اس پر
شاہد ہیں اور جب کہ احادیث نبویہ سے ایک موعود کی جے ابن مریم کما گیا ہے آمہ کی خبر معلوم
ہوتی ہے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا موعودای امت کا ایک فردہوگانہ کہ مسیح ناصری
علیہ السلام جوفوت ہو چکے ہیں

کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کریم اور احادیث سے حضرت مسیح کی وفات بھی ثابت ہوتی ہو تب بھی احادیث میں چو نکہ مسیح ابن مریم کے آنے کی خبردی گئی ہے انہیں کی آمدیریقین رکھنا چاہئے کیونکہ کیااللہ تعالی قادر نہیں کہ ان کو پھرزندہ کرکے دنیا کی اصلاح کیلئے بھیج دے اور ہم یر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں مگربات یہ نہیں بلکہ اس کے بالکل بر خلاف ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی قدرت پر ا بمان رکھنے کی وجہ ہے اس ا مرکے قائل ہیں کہ حضرت مسیح ناصری کو خدا تعالی زندہ کرکے نہیں بھیجے گا بلکہ اس امت کے ایک فرد کو اس نے مسیح موعود بنا کر بھیج دیا ہے - ہم نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی مخض بھی جو پورے طور پر اس ا مربر غور کرے گانشلیم . کرے گاکہ مسے کا دوبارہ زندہ کرکے بھیجنا اللہ تعالی کے قادر ہونے کی علامت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ مستعمل جامہ کو اُلٹوا کر نہیں سلوایا کرتا ہلکہ اے ا تار کر ضرورت پر اور نیا کپڑا سلوا تا ہے۔غریب اور نادا رلوگ ایک ہی چیز کو کئی کئی شکلوں میں بدل بدل كريسنة بين اورا بني چيزوں كوسنبھال سنبھال كرركھتے ہيں۔ كب الله تعالى كاہاتھ ايسا تنگ ہوا تھا کہ جب اس کے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کی حاجت ہوئی تو اسے کسی وفات یا فتہ نبی کو زندہ کر کے بھیجنا پڑا وہ ہمیشہ بندوں کو ہدایت کیلئے انہی کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو منتخب كرك ان كى اصلاح كيليم بهيجار باب - حضرت آدم عليه السلام كے زمانے سے آنخضرت اللا الله کا کے زمانے تک ایک وفعہ بھی اس نے ایسانہیں کیا کہ کسی بچھلے نبی کو زندہ کرکے ونیا کی ہدایت کیلئے بھیجاہواس ا مربر تب وہ مجبور ہو جب کسی زمانے کے لوگوں کے دلوں کی صفائی اس کی قدرت سے باہر ہو جائے اور اس کی حکومت انسانوں پر سے اٹھ جائے لیکن چو نکہ ایسانبھی نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وفات یا فتہ نبی کو جنت ہے نکال کرونیا کی اصلاح کیلئے بھیج دے ۔ وہ قادر مطلق ہے جب اس نے مسے علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ الطلطية جيباانسان پيدا كرديا تواس كى طاقت ہے يہ بعيد نہيں كه ايك اور هخص مسح عليه السلام جیسا بلکہ ان سے افضل پیدا کردے۔

غرض مسے ناصری نمی کے دوبارہ دنیامیں آنے کا انکار ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر سمجھتے ہیں کہ وہ جب تعالیٰ کو قادر سمجھتے ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے بندوں میں سے کسی کو ہدایت کے منصب پر کھڑا کر دے اور اس کے ذریعے سے جاہے اپنے بندوں میں سے کسی کو ہدایت کے منصب پر کھڑا کر دے اور اس کے ذریعے سے

گم گشنگان راه کواین طرف بلائے اور جولوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایسانہیں کر سکتا بلکہ ضرورت كے موقع يركسي بچيلے نى كولائے گاغلطى يربين - وَمَافَدُرُوااللَّهَ حَقَّ فَدُره - " علاوہ اس ا مرکے کہ مسیح تا صری کے دوبارہ واپس آنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حرف آتا ہے آنخضرت الفاقات کی قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی دوبارہ دنیا میں واپس آنا ہے تو اس کا مطلب میہ ہو گاکہ پہلی تمام امتیں جب مجڑتی تھیں تو ان کی اصلاح کیلئے اللہ تعالی انہیں میں سے ایک مخص کو کھڑا کر دیتا تھا، مگر ہمارے آنخضرت نبی کووالی لائے گاخود آپ کی امت میں سے کوئی فرداس کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھے گا-اگر ہم یہ بات تتلیم کرلیں تو ہم یقینا مسجوں اور یہودیوں سے رسول کریم الفاقاتی کی دشنی میں کم نہ ہوں گے کیونکہ وہ بھی رسول کریم الطالطانی کی قوت قدسیہ پر معترض ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ ہم بھی آپ کی قوت قدسیہ پر معترض ہو جاتے ہیں۔جب چراغ جل رہا ہو تواس سے اور جراغ یقینا روش ہو سکتے ہیں۔ وہ بجھا ہوا چراغ ہو تاہے جس سے دو سراچراغ روش نہیں ہو سکتا۔ پس اگر رسول کریم اللے اللہ کی امت پر کوئی زمانہ ایسابھی آناہے کہ اس کی حالت ایس مگر جائے گی کہ اس میں ہے کوئی شخص اس کی اصلاح کے لئے کھڑا نہیں ہو سکے گاتو ساتھ ہی ہیہ بھی ماناری سے گاکہ اس وقت رسول کریم اللی اللی کا فیضان بھی انگو د باللّٰهِ مِنْ ذیک ختم ہو جائے گا کون مسلمان اس بات کو نہیں جانیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کاسلسلہ جلانا منظور تھا اس وقت تک آپ ہی کے اتباع میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو آپ مگی امت کی اصلاح کرتے رہے لیکن جب اسے یہ منظور ہوا کہ آپ کے سلیلے کو ختم کردے تواس نے آپ کی قوم میں سے نبوت کاسلمہ بند کر کے بنوا ساعیل میں سے نبی بھیج دیا۔ پس اگر رسول کریم الٹانایج کے بعد کوئی نبی موسوی سلسلے ہے آئے گا تواس کے بھی معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ ذٰلِکَ رسول کریم کے سلطے کو بھی ختم کردے گااور کوئی اور سلسلہ جاری کرے گااور نعود بالله مِن ذایک رسول کریم کی قوت قدسیہ اس وقت کمزور ہو جائے گی اور آپ کا فیضان کسی امتی کو بھی اس ا مرکے لئے تیار نہ کرسکے گا کہ وہ آپ سے نور پا كرآپ كى امت كى اصلاح كرے اورات راہ راست پر لاوے -افسوس ہے کہ لوگ اینے لئے تو ضرورت سے زیادہ غیرت دکھاتے ہیں اور کسی قتم کا

عیب اپنی نبیت منسوب ہو ناپیند نہیں کرتے لیکن خدا کے رسول کی طرف ہرا یک عیب دلیری ہے منسوب کرتے ہیں اس محبت کو ہم کیا کریں جو منہ تک رہتی ہے مگردل میں اس کا کوئی اثر نہیں اور اس ولولے کو کیا کریں جو اپنے ساتھ کوئی ثبوت نہیں رکھتا-اگر فی الواقع لوگ رسول کریم الفایلی ہے محبت رکھتے توایک منٹ کیلئے بھی پیند نہ کرتے کہ ایک اسْرائیلی ہی آکر آپ م کی امت کی اصلاح کرے گا۔ کیا کوئی غیرت منداینے گھرمیں سامان ہوتے ہوئے دو سرے سے ما تکنے جاتا ہے یا طاقت ہوتے ہوئے دو سرے کو مدد کیلئے بلاتا ہے۔ وہی مولوی جو کہتے ہیں کہ ر و و الله مِنْ ذٰلِکَ رسول کریم کی امت کیلتے اور اس کو مصائب سے بچانے کیلئے مسیح معود ہاللّٰیہ مِنْ ذٰلِکَ رسول کریم کی امت کیلتے اور اس کو مصائب سے بچانے کیلئے مسیح ناصری علیہ السلام آئیں مے اپنی ذاتوں کیلئے اس قدر غیرت د کھاتے ہیں کہ اگر بحث میں ہار بھی رہے ہوں تواین ہار کا قرار نہیں کرتے اور کسی دو سرے کوایی مدد کیلئے بلانا پند نہیں کرتے اور اگر کوئی خود بخودان کی مدد کیلئے تیار ہو جائے تواس کا حسان ماننے کے بجائے اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ کیا ہم جابل ہیں کہ تو ہارے منہ میں لقمہ دیتا ہے لیکن بسول کریم الفاظال کی نسبت س بروائی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مدد کیلئے ایک دو مرے سلسلے سے نبی بلوایا جائے گااور خور آپ می قوت قدسیہ کچھ نہ کرسکے گی۔ آہ! کیادل مرصحے ہیں یا عقلوں پر پھررم سے ہیں کیاسب کی سب غیرت اپنے ہی لئے صرف ہوجاتی ہے اور خدااوراس کے رسول کیلئے غیرت کاکوئی حصہ باقی نہیں رہتا <sup>ہ</sup> کیاسب غصہ اپنے دشمنوں پر ہی صرف ہو جا تاہے اور خد ااور اس کے رسول ہر حملہ کرنے والوں کے لئے پچھے نہیں بچتا۔

امت کی اصلاح کی اور اسے تابی سے بچایا 'ہم تو اس ا مرکو بہت پیند کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں کٹ جائیں بہ نبست اس کے کہ الی جنگ آمیزبات رسول کریم اللظا کی طرف منسوب کریں اور ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں بجائے اس کے کہ ایسے کلمات آپ کے حق میں سیں ہو سکتی۔ آپ ماتم البیتن ہیں آپ کا فیضان مجمی رک سیس سکتا، آپ کا سرکسی کے احسان کے آگے جھک نہیں سکتا بلکہ آپ کا احسان سب عمیوں پر ہے۔ کوئی نبی نہیں جس نے آپ کو منوایا ہواور آپ کی صدافت آپ کے منکروں سے منوائی ہولیکن کیالا کھوں کرو ڑوں انسان نہیں جن سے محمہ رسول اللہ اللکا ﷺ نے باقی انبیاء کی نبوت منوائی ہے۔ ہندوستان میں آٹھ کرو ڑ مسلمان بیان کئے جاتے ہیں ان میں سے بہت ہی تھو ڑے ہیں جو بیرونی ممالک کے رہے والے ہیں باتی سب ہندوستان کے باشندے ہیں جو کسی نبی کا نام تک نہ جانتے تھے مگر محمد رسول الله الملكظيّة يرايمان لاكرابراجيم اورموىٰ اورعيسٰ عَكْبَهِمُ السَّسَلَامُ يرايمان كے آئے ہیں۔ اگر اسلام ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا ہو تا تو آج وہ ان عبول کو گالیاں دے رہے ہوتے اور ان کو جھوٹے آدمیوں میں سے سمجھ رہے ہوتے جس طرح کہ ان کے باتی بھائی بندوں کا آج تک خیال ہے۔ اس طرح افغانستان کے لوگ اور چین کے لوگ اور ابران کے لوگ کب حضرت موٹی اور حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے ان سے ان انبیاء کی صداتت کا صدانت لوگوں پر مخفی تھی آپ گنے اس کو ظاہر فرمایا گر آپ گر کسی کااحسان نہیں۔ آپ گیر الله تعالیٰ وہ دن تمجی نہیں لائے گاجب آپ کا فیضان بند ہو جائے اور کوئی دو سرانی آکر آپ م کی امت کی اصلاح کرے بلکہ جب بھی بھی آپ می امت کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی الله تعالیٰ آپ ہی کے شاگر دوں میں ہے اور آپ مہی کے امتیوں میں ہے ایسے لوگ جنہوں نے سب کچھ آپ میں سے لیا ہو گااور آپ میں سے سکیھا ہو گامقرر فرمائے گا تا کہ وہ بگڑے ہو ؤں کی اصلاح کریں اور گمشد وں کو واپس لائیں اور ان لوگوں کا کام آپ<sup>م</sup> ہی کا کام ہو گا کیو نکہ شاگر داینے استاد سے علیحدہ نہیں ہو سکتااور امتی اپنے نبی سے جدا نہیں قرار دیا جاسکتا ان کی گر دنیں آپ کے احسان کے آگے جھی ہوئی ہوں گی اور ان کے دل آپ کی محبت کی شراب ہے لبریز ہوں گے اوران کے سمر آپ کے عشق کے نشے ہے مرشار ہوں گے۔

غرض کی نبی کے دوبارہ آنے میں آنخضرت التافیاتی کی جنگ ہے اور اس سے آپ کاوہ ورجہ باطل ہوجاتا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّهُ لا بُغیّرِما بِمَقُومِ حَتَّی بُغیّرِوُا مَا بِاَنْفُسِهِمْ آن الله تعالی کی کو کوئی نعمت دے کرچین نہیں لیا کرتا جب تک کہ خود ان کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہوجائے۔ اب اس عقیدے کو مان کریا تو نیعُودُ بباللّهِ بید مانتا پڑتا ہے کہ اللہ بباللّهِ بید مانتا پڑتا ہے کہ رسول کریم التافیقی میں کوئی تبدیلی ہوگی ہے یا پھریہ مانتا پڑتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپناوعدہ تو ڈدیا اور باتی لوگوں سے تو وہ یہ سلوک کرتا ہے کہ ان کو نعمت دے کروا پس نہیں لیتا مگر محمد رسول اللہ التافیقی سے اس نے اس کے خلاف سلوک کیا ہے اور یہ دونوں باتیں کفریس کیو نکہ ایک میں خدا تعالی کا انکار ہے اور دو مری میں اس کے رسول گا۔ پس ان وجوہ سے ہم اس فتم کے عقائد سے بیزار ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میں علیہ السلام جن کی آمد کا وعدہ دیا گیا ہے ای امت میں سے آنے والے ہیں اور یہ خدا تعالی کا اختیار ہے کہ جے چاہے وعدہ دیا گیا ہے ای امت میں سے آنے والے ہیں اور یہ خدا تعالی کا اختیار ہے کہ جے چاہے وعدہ دیا گیا ہے ای امت میں سے آنے والے ہیں اور یہ خدا تعالی کا اختیار ہے کہ جے چاہے کہ متام پر متاذ کردے۔

 اقوال میں اتحاد کی صورت یہ ہے کہ لاالم المدی الآ عیشنی دو سری صدیث کی تشری ہے لینی پہلے رسول کریم اللہ اللہ اللہ مے نزول کی خرا ایسے الفاظ میں دی تھی جس سے یہ شبہ پڑتا تھا کہ دو علیحدہ علیحہ وجو دہیں اس کو لاالم المدی آلاً عِیسنی والی صدیث سے کھول دیا اور بتادیا کہ وہ کلام استعار ہ تھا'اس سے صرف یہ مراو تھی کہ امت محمدیہ کا ایک فرد پہلے دنیا کی اصلاح کیلئے مامور کیا جائے گالیکن کسی رسول کا مقام اسے نہیں دیا جائے گالیکن بعد میں عیسی این مریم کے نزول کی میسکوئی بھی اس کے حق میں پوری کی جائے گی اور وہ عیسی ہونے کا دعویٰ کرے گا'اس طرح گویا اس کے دو مختلف عمدوں کے اظہار کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے عام دعویٰ اصلاح ہوگا اور پھردعویٰ مسیحیت ہوگا اور میسکو کیوں میں اس قتم کا کلام عام ہوتا ہے بلکہ اگر اس قتم کے استعار سے میسکو کیوں میں اس قتم کا کلام عام ہوتا ہے بلکہ اگر اس قتم کے استعار سے میسکو کیوں سے علیحہ ہوگو کیوں میں اس قتم کا سمحیناتی بالکل ناممکن ہوجائے۔

اگریہ معنی ان احادیث کے نہ کئے جائیں تو دوباتوں میں سے ایک ضرور مانئی پڑے گا اور وہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ یا تو یہ ماننا پڑے گاکہ کا الکہ کہدی گالاً عیدی والی حدیث باطل ہے اور یا یہ ماننا پڑے گاکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مہدی کا کوئی الگ وجود نہیں بلکہ مسے اور مہدی کے درجات کا مقابلہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اصل مہدی تو مسح ہی ہوں گے دو سرا مہدی تو ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جس طرح کہ دیتے ہیں کہ کا عالم اللّا فلاکُن اور سرا مہدی تو ان کے مقابلہ میں پھھ بھی نہیں جس طرح کہ دیتے ہیں کہ کا عالم اللّا فلاکُن اور اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سواکوئی عالم بی نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اور یہ علم میں دو سروں سے اس قد ر بڑھا ہوا ہے کہ اس کے مقابلہ میں ان کا علم حقیر ہوجا تا ہے اور یہ دونوں معنی خطرناک نبائج پیدا کرنے والے ہیں کیونکہ ایک حدیث کو بلاوجہ باطل کردینا مہدی مسح کے مقابلہ میں پچھ بھی حقیقت نہ رکھیں گے ان احادیث کے مضامین کے خلاف ہے مہدی مسح کے مقابلہ میں بچھ بھی حقیقت نہ رکھیں گے ان احادیث کے مضامین کے خلاف ہے جن میں انہیں امام قرار دیا گیا ہے اور مسح کو ان کا مقتدی - غرض سوائے ان معنوں کے کہ امت محمدیہ میں ایک ایے دجود کی خردی گئی ہے جو پہلے مصلے ہونے کادعوئی کرے گا اور بعد کو مسح می موجود ہونے کادنان احادیث کے اور کوئی معنی نہیں بن کتے۔

اصل بات سے کہ لوگوں نے سارا دھو کااس ا مرسے کھایا ہے کہ حدیث میں نزول کالفظ ہے اور اس لفظ سے سمجھ لیا گیا ہے کہ مسیح اول ہی دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے حالا نکہ نزول

کے وہ معنی نہیں ہیں جولوگ سجھتے ہیں بلکہ جب ایک ایسی چیز کی پیدا نُش کاذ کر کرتے ہیں جو مفید ہویا پھرا یک ایسے تغیر کاذ کر کرتے ہیں جو بابر کت ہویا جلال اللی کا ظاہر کرنے والا ہو تواہے عربی زبان میں نزول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ الله تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ مُنمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَرِكَيْنَتُهُ عَلَى رُسُولِهِ ٢٨- اور پُر فرما تاہے-ثُمَّ اَنْزَلَ عَكَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمَّ اُمَنَةً الله الله الله عَمَامًا عِهِ وَالْزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْاَنْعَامِ ثَلْمِنِيَةَ ٱزْوَاج عَلَى اور فرما الله عَدْ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْاتِكُمْ وَرِبْشًا وَلَبَاسُ النَّقُوٰىَ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِثَانٍيْتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُّوْنَ السَّاور فراتا - وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوي سَلَا اور فراتا وَٱنْزَلْنَاالْحَدِيْدَ فِبْهِ بَأْسُ شَدِيْدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَبْبِ إِنَّ اللَّهُ فَوِيٌّ عَزِيْزُ وَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الرِّزْقُ لِعِبَادِهِ لَبُغُوْافِي ٱلاَرْضِ وَلَكِنُ يُنْزِلُ بِفَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَرِيْرُ بُصِيْرُ وَ ٣٣٠ اب یہ بات کی پر پوشیدہ نہیں کہ سکینت ول میں پیدا کی جاتی ہے۔ نیندوماغ کے قعل کانام ہے اور چاریائے اور لباس اور کھیتیاں اور بٹیراور لوہااور دنیا کی باقی سب چیزیں ایسی ہی ہیں جو اسی زمین پر پیدا ہوتی ہیں- آسان سے اترتی ہوئی نہ کسی نے دیکھی ہیں اور نہ ان کا آسان ے اترنا قرآن وحدیث ہے ثابت ہو تا ہے بلکہ اللہ تعالی صاف طور قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِي مِنْ فَوْفِهَا وَ بُرَكَ فِيْهَا وَ فَدَّرَ فِيْهَا اَفْوَاتُهَا فِيْ اَرْبُعَةِ اليَّامِ سَوَاءَ لِّلْتَسَانِلْنِنَ مَلْ مَعْ مِنْ مِنْ مِن مِن اس کی سطح پر بہاڑ پیدا کئے اور زمین میں بہت ہے سامان پیدا کئے اور ہرفتم کی غذا کیں بھی اس میں پیدا کیں - یہ سب کام زمین کاپیدا ہو نا پھرا س میں ہرقتم کے سامانوں اور جانوروں کا پیدا ہونا چار زمانوں میں اختیام کو پنچااوریہ بات ہرقتم کے سائلوں کیلئے برابرہے ۔ لیعنی میہ مضمون گو بزے بزے مسائل طبعیہ اور د قائق علمیہ پر مشمل ہے جو کچھ تواس زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گے اور نئے نئے سوال اس کے متعلق پیدا ہوں گے مگر ہم نے اس کوالیسے الفاظ میں ادا کر دیا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اور ہر زمانے کے آدمی اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے زمانے کی علمی ترقی کے مطابق

غرض قرآن کریم سے ٹابت ہو تا ہے کہ یہ سب اشیاء جن کا قرآن کریم میں انولنا کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے آسان پرسے نازل نہیں ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین میں

اس میں سے صحیح جواب پالیں گے جوان کیلئے موجب تشقی ہو گا۔

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی لفظ رسول کریم اللطانی کی نسبت اور مسے علیہ السلام کی نسبت اس کے معنی اور کرویے السلام کی نسبت اس کے معنی اور کرویئے جاتے ہیں اور مسے کی نسبت اس کے اور معنی کردیئے جاتے ہیں جب آنخضرت اللطانی اس خضرت اللطانی اس زمین پرپیدا ہو کے اور آپ کی نسبت نزول کالفظ استعال کیا گیاتو کون سے تعجب کی بات ہے آگر کی لفظ آنے والے مسے کی نسبت استعال کیا جائے اور اس سے مراد اس کی پیدائش اور بعثت

تیبراشہ یہ کیا جاتا ہے کہ حدیثوں میں آنے والے کانام عیلی ابن مریم رکھاگیا ہے پس
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی بعینہ دوبارہ تشریف لائیں کے لیکن یہ معترض خیال نہیں
کرتے کہ کثرت سے ان کے شعروں میں عیلی کالفظ دو سرے لوگوں کی نسبت استعال ہوتا ہے
مگراس کویہ قابل اعتراض نہیں سمجھتے لیکن اللہ تعالی کے کلام میں اگر ایک فخص کانام بھی عیلی
رکھ دیا گیا تو اس پر تعجب آتا ہے۔ بھر روزانہ تنی لوگوں کی نسبت حاتم طائی اور فلسفیانہ دماغ
رکھنے والوں کی نسبت محقق طوی اور استخراج مسائل کامادہ رکھنے والوں کی نسبت فخر دازی کا
لفظ استعال کرتے ہیں مگر ابن مریم کے الفاظ ان کے دلوں میں شبھات پیدا کردیتے ہیں۔ اگر
ابن مریم کے الفاظ تعیین کے معنی دیتے ہیں توکیا طائی اور طوی اور رازی تعیین کے معنی
نہیں دیتے بھراگر باوجود ان الفاظ کے استعال کے ان کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ مختص

لین اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال فرعون کی ہوی ہے دیتا ہے جب کہ اس نے کما کہ اے میرے رب! میرے لئے جنت میں ایک گراپنے قرب میں بنا اور جھے فرعون اور اس کے کاموں سے بچالے اور جھے ظالم قوم کے پنج سے چھڑا لے اور یا مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دیتا ہے جس نے اپنے سورا خوں کی حفاظت کی۔ پھر ہم نے اس کے دل پر اپنا کلام نازل کیا اور اس نے ہماری باتوں اور ہماری کتابوں کی تقدیق کی اور فرما نبردارلوگوں میں سے ہوگئی۔ پس جب کہ مومن کی ایک حالت کانام اللہ تعالیٰ مریم حالت رکھتا ہے اور الیے مومن کو مریم کتا ہے تواگر کسی موعود کی نسبت اللہ تعالیٰ مریم کے الفاظ استعال کرتا ہے تو کیا اس کے میں معنی نہ ہوں گے کہ وہ اس مریم حالت سے ترقی کرتے کرتے عیسوی حالت سے پنچ جائے گا۔ اس کی ابتدائی زندگی تو مریم کی طرح پاک اور بے عیب ہوگی اور اس کی آخری زندگی جائے گا۔ اس کی ابتدائی زندگی تو مریم کی طرح پاک اور بے عیب ہوگی اور اس کی آخری زندگی عینیٰ علیہ السلام کی طرح روح القدس سے مؤتیہ ہوگی اور دنیا کی اصلاح اور صدافت کے قائم

قرآن کریم کے معانی پر تدبر کرنااوراس کے مطالب کے سمند رمیں غوطہ لگا کر معارف کے موتی نکالناتواس ذمانے کے علاء کیلئے تو حرام ہی ہوگیا ہے اگر وہ انہیں علوم پر نظر کرتے جو علاء روحانی نے قرآن کریم پر غور کرکے اور انہیاء کی زندگی پر نظر کرکے اور ان کی باتوں کی طرف توجہ کرکے استنباط کئے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ دیئے ہیں تب بھی یہ لوگ ٹھو کرنہ کھاتے۔ حضرت شیخ شماب الدین سروروی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ایک ولادت ولادت جسمانی کے علاوہ ہوتی ہے جے ولادت معنوی کہتے ہیں اور اس کی تائید میں اور

ندکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے کہ شخ شماب الدین صاحب سروردی کے نزدیک ہر انسان کیلئے ایک ولادت معنوی ضروری ہے اوروہ اس کی تائید میں ایک تو قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں اور دو سرے حضرت مسے کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ پس جب ولادت معنوی ایک ضروری شے ہے اور حضرت مسے اسے روحانی ترقی کیلئے ضروری قرار دیتے ہیں تو کیامٹیل مسے کیلئے ہی اس ولادت کا وجود محال اور ناممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت میں کا دوبارہ زندہ ہو کر آٹا اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے کلام کے خلاف ہے اور اس کے رسول کی عظمت کے منافی ہے اور اس کی باتوں کے صریح مخالف ہے اور جن باتوں پر اس عقیدے کی بناء رکھی گئی ہے وہ قلت تدبیر سے پیدا ہوئی ہیں اور کئ فکر کا نتیجہ ہیں۔ اصل بات یمی ہے کہ اس امت میں سے ایک شخص کو مسیح کے رنگ میں رہیمیں ہو کر آنا تھا اور وہ آ بھی چکا اور اس کے فیض سے بہتوں نے ہدایت پائی اور بہت کم گشتہ راہ سیدھے راستہ پر آگئے۔

چوتھا اعتراض ہم پر میہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم اللہ اللہ اللہ کے بعد سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت کو جاری سیجھتے ہیں۔ میہ اعتراض بھی یا تو قلت تدبر کا نتیجہ ہے یا عداوت و دشمنی کا-اصل

بات بیہ ہے کہ ہمیں تو الفاظ سے کوئی تعلق نہیں جس بات میں خد ااور اس کے رسول کی عزت ہو ہمیں تو وہی پیند ہے - ہم کبھی ایک منٹ کیلئے بھی اس ا مرکو جائز نہیں سبچھتے کہ رسول کریم بنائے اور نی شریعت اپنے ساتھ لائے یا شریعت کا کوئی تھم بدل دے یا جولوگوں کو رسول کریم اطاعت ہے باہر ہویا کچھ بھی فیض اس کورسول کریم الله اللہ کا کے توسط کے بغیر ملا ہو- اگر ایسا کوئی آدى آئ تو مارے نزديك اسلام باطل موجاتا ہے اور محد رسول الله الله الله تعالى کے جو وعدے تھے جھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس ا مرکو بھی تبھی پیند نہیں کر سکتے کہ رسول كريم الكاليكي كے وجود كو ايبالسمجھا جائے كہ كويا آپ نے تمام فيوض اللي كو روك ديا ہے اور آپ 'بجائے دنیا کی ترقی میں ممہ ہونے کے اس کے راستہ میں روک بن گئے ہیں اور گویا سنفوْذُ بالله من ذیک آپ بجائے دنیا کو خدا تعالی تک پنجانے کا سے وصول الى الله کے اعلیٰ مقامات سے محروم کرنے والے ہیں۔ جس طرح پہلا خیال اسلام کیلئے تباہ کرنے والا ہے اسی طرح یه دو سراخیال بھی رسول کریم الکالیا کی ذات پر ایک خطرناک حملہ ہے'اور ہم نہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ اسے برداشت کرسکتے ہیں ہمارالیقین ہے کہ رسول کریم الالطائیج ونیا کے لئے رحمت تھے اور ہمارا لِکالیقین ہے کہ یہ بات ہرا یک آ نکھ رکھنے والے کو نظر آ رہی ہے آپ کے آکردنیا کو فیوض ساوی سے محروم نہیں کردیا بلکہ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے فیوض کی روانی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔اگر پہلے وہ ایک نسر کی طرح بہتے تھے تواب ایک دریا کی طرح بہتے ہیں کیونکہ پہلے علم اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا اور علم کامل کے بغیرعرفان کامل بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور اب علم اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ قر آن کریم میں وہ پچھے بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کی کتب میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ پس رسول کریم الفاقاتی کے طفیل لوگوں کو عرفان میں زیا دتی حاصل ہوئی ہے اور عرفان میں زیا دتی کی وجہ سے اب وہ ان اعلیٰ مقامات پر پنچ سکتے ہیں جن پر پہلے لوگ نہیں پنچ سکتے تھے اور اگریہ ایمان نہ رکھاجائے تو پھررسول کریم التلالية كودو سرے انبياء پر كيانسيات رہ جاتى ہے۔ پس ہم اس قتم كى نبوت سے تو منكر ہيں جو رسول كريم للك المالية عن آزاد موكر عاصل موتى مواوراى وجدس مم رسول كريم للك الله كا بعد مسے ناصری می آمدے منکر ہیں گرہم اس قتم کی نبوت کی نفی نہیں کر سکتے جس سے رسول

اے امیر!اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مبیط انوار بنائے اور آپ کے سینے کوحن کی تبولیت کیئے وسیع کرے۔ وہی نبوت پہلے نبی کے سلسلے کو ختم کر سکتی ہے جو شریعت والی نبوت ہواور وہی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر سکتی ہے جو بلا واسطہ حاصل ہو لیکن جو نبوت کہ پہلے نبی کے فیض سے اور اس کی احتاع سے حاصل ہواور جس کی غرض پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہواور اس کی عظمت اور اس کی برائی کا ظمار ہو وہ پہلے نبی کی بتک کرنے والی نہیں بلکہ اس کی عزت کو ظاہر کرنے والی ہے اور اس تشم کی نبوت قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے اور عشل سلیم اس امر بر دلالت کرتی ہے کہ اس امت میں حاصل ہو سکتی ہے اور اگر یہ نبوت اس امت کو حاصل نہیں رہتی۔ نہ ہو تو پھراس امت کو دو سرے نبیوں کی امتوں پر کوئی فضیلت نہیں رہتی۔

ر سول کریم الالتا این فرماتے ہیں کہ محدث حضرت موٹ علیہ السلام کی امت میں بھی بہت ے گذرے ہیں۔ <sup>۳۹</sup> پس اگر آنخضرت الفاقات کی قوت قدسیہ بھی انسان کو محد میت کے مقام تک ہی پہنچا سکتی ہے تو پھر آپ مودو سرے انبیاء پر کیانضیلت رہی اور آپ سید ولدِ آدم اور نبوں کے سردار کیو نکر ٹھیرے ۔ خیرالرسل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ میں بعض ایسے کمالات یائے جائیں جو پہلے نبیوں میں نہیں یائے جاتے تھے اور ہمارے نزدیک بیہ کمال آپ میں ہی ہے کہ پہلے انبیاء کے امتی ان کی قوت جذب سے صرف محد میت کے مقام تک پہنچ سکتے تھے مگرر سول کریم ﷺ کے امتی مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور میں آپ کی قوت قدسیہ کا کمال ہے جوایک مومن کے دل کو آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے جذبہ سے بھردیتا ہے۔ اگر آپ کے آنے ہے اس قتم کی نبوت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کی مدودنیا کیلئے ا یک عذاب بن جاتی ہے اور قرآن کریم کاوجود بے فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں میہ ماننا پڑے گاکہ آپ کی بعثت سے پہلے توانسان بدے بدے درجوں تک پہنچ جاتا تھا مگر آپ سی بعثت کے بعد وہ ان درجوں کے پانے ہے روک دیا گیاا و ربیہ ماننایڑے گاکہ قرآن کریم ہے پہلی کتب تو نبوت کا درجہ یانے میں مُمتر ہوا کرتی تھیں لینی ان کے ذریعہ سے انسان اس مقام تک پہنچ جا تا تھاجماں ہے اللہ تعالی اسے نبوت کے مقام کی تربیت کیلئے چن لیتا تھالیکن قر آن کریم پر عمل کر کے انسان اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر نی الواقع یہ بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے سیے پر ستار دں کے دل خون ہو جائیں اور ان کی کمریں ثوث جائیں کیو نکہ وہ تو رحصة للعالمین

اور سیدالانبیاء کی آمد پر میہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب ہماری روحانی ترقیات کیلئے سے درواز کھل جائیں کے اور اپنے محبوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جائیں مے لیکن متیجہ نَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنْ ذٰلِكَ يِهِ لَكَاكَم آبِ مِنْ أَرْجُود روا زَبِي يَهِ كَطَع عَلَم ان كو بهي بند كرديا-كياكو كي مومن رسول كريم مى نسبت اس فتم كاخيال ايك آن واحد كے لئے بھى اينے ول میں آنے دے سکتاہے؟ کیا کوئی آپ کا عاشق ایک ساعت کیلئے بھی اس عقیدہ پر قائم رہ سکتا ہے؟ بخدا آپ مرکت کاایک سمند رہے اور روحانی ترقی کاایک آسان تھے جس کی وسعت کو کوئی نہیں یا سکتا۔ آپ ؓ نے رحمت کے دروا زے بند نہیں کر دیتے بلکہ کھول دیتے ہیں اور آپ میں اور پہلے نبوں میں یہ فرق ہے کہ ان کے شاگر دنو محد قیت تک پہنچ سکتے تھے اور نبوت كامقام يان كيليّان كوالگ تربيت كي ضرورت هو تي تقي مكر آخضرت الالطائيّ كي شأكر دي میں ایک انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی آپ کا امتی رہتا ہے اور جس قدر بھی ترقی کرے آپ می غلامی سے باہر نہیں جاسکتا۔ اس کے درجہ کی بلندی اسے امتی کہلانے ے آزاد نہیں کرویتی بلکہ وہ اپنے درجہ کی بلندی کے مطابق آپ کے احسان کے بار کے پنچے وہتا جاتا ہے کیونکہ آپ مرب کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس تک دو سرول کو رسائی نہیں موئی اور آپ نے اس قدربلندی کو طے کرلیا ہے جس تک دو مروں کا ہاتھ بھی نہیں پنچااور آپ کی ترتی اس مرعت سے جاری ہے کہ واہمہ بھی اس کا اندازہ لگانے سے قاصرہے۔ پس آپ کی امت نے بھی آپ کے قدم برھانے سے قدم برھایا ہے اور آپ کے ترقی فرمانے ہے ترقی کی ہے۔

رسول کریم الفائی کا بید مقام جو اوپر بیان ہوا ہے جمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس قتم کی نبوت کاسلسلہ آپ کے بعد جاری سمجھیں کیونکہ اس میں آپ کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ کی عزت ہے کہ اس کے لاکن شاکر دہوں اور بڑے بادشاہ کی علامت بیہ ہے کہ اس کے ماتخت بڑے بڑے حکمران ہوں - اگر کسی استاد کے شاگر دادنی درج کے ہیں تواہے کوئی لائن استاد نہیں کمہ سکتا اور اگر کسی بادشاہ کے ماتخت ادنی ورج کے لوگ ہوں تو اسے کوئی بڑا بادشاہ نہیں کمہ سکتا۔ شہنشاہ دنیا میں عزت کا لقب ہے نہ کہ ذکت اور حقارت کا اس طرح وہ نبی ان نبیوں سے بڑا ہے جس دنیا میں عزت کا متی نبوت کا مقام پاتے ہیں اور پھر بھی امتی ہی رہتے ہیں۔

در حقیقت بے غلطی جس میں اس وقت کے مسلمان پڑھتے ہیں (اس وقت میں اس لئے کہتا ہوں کہ پہلے بزرگوں کی کتب اس غلط عقیدے کے خلاف ظاہر کر رہی ہیں جیسے حضرت می مشوی ، الدین ابن عربی ' حضرت ملاعلی قاری اور علامہ ابن قیم کی کتب ' حضرت مولانا روم ' کی مشوی ' حضرت مجد دالف ٹائی شخ احمد سرہندی کے کمتوبات وغیرہ) اس سے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے نبوت کے معنی سجھنے میں غلطی کی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نبی وہی ہو تا ہے جو کوئی جدید شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کرے یا پہلے نبی کی اطاعت سے باہر ہو لکین اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں نبی کیلئے ضروری نہیں ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ان تینوں باتیں نہ قدموں میں سے کسی ایک میں شامل ہوا و رہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں یہ تینوں باتیں نہ ہوں ۔ نہ وہ کوئی جدید کتاب لائے نہ پہلی شریعت کے کسی تھم کو منسوخ کرے اور نہ نبوت اس ہواں ۔ نہ وہ کوئی جدید کتاب لائے نہ پہلی شریعت کے کسی تھم کو منسوخ کرے اور نہ نبوت اس باہ در است منے اور پھر بھی وہ نبی ہو کیو نکہ نبوت ایک خاص مقام قرب کانام ہے جس مقام پر ہواہ وار است منے اور فرہ دلوں کو خد اتعالیٰ کی طرف سے فارز شخص کا یہ خام ہو تا ہے کہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور فد اتعالیٰ کی طرف سے بوکلام لوگوں کو بد ایت کیلئے نازل ہوا ہوا سے لوگوں تک پہنچائے اور ایک ایمی جماعت پیدا کرے دوا پنی زندگیوں کو حق کی اشاعت میں لگارے اور اس کے نمونے کو دیکھ کراسپنے دلوں کی اصلاح کرے اور ایسے انتحالیٰ کی وہ دینی کی اصلاح کرے اور اسے ذروں کی دیکھ کراسپنے دلوں کی اصلاح کرے اور اسے انتحالیٰ کی وہ درست کرے۔

غرض نبوت کی نفی نبوت کے مفہوم کو غلط سیھنے سے پیدا ہوئی ہے ورنہ بعض اقسام کی نبوتیں تو بجائے رسول کریم الٹھ کا بیان گھٹانے کے آپ ممی شان بڑھانے والی ہیں۔

کما جاتا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم اللہ اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کرتا ہے کیونکہ فرماتا ہے کہ اکانکہ کہ تھا گائی اُکھی آئی کہ تھا گائی اُکھی آئی کہ تھا گائی اُکھی آئی کہ اللہ اللہ کے دسول اور خاتم البہ بن ہیں۔ پس اب کوئی نبی نبیس آسکا لیکن قرآن کریم کھول کر نبیس و یکھا جاتا کہ اللہ تعالی خواتم البہ بنتی بِ مَنْ بنیس آسکا لیکن قرآن کریم کھول کر نبیس و یکھا جاتا کہ اللہ تعالی خواتم البہ بنتی بِ مَنْ بنیوں اُن نہ نہ بنی سے کہ میں مرکے ہوتے ہیں نہ کہ ختم کر دیے گائی خواتی ہائی جاتم ہوئی نبیوں کے اور مرتقد ہی کہ گھر اللہ کا گائی جاتی ہے۔ پس اس آیت کے توبیہ معنی ہوں گے کہ محمد اللہ کہ نبیوں کی مرہیں چنانچہ امام بخاری نے کہ بی کتاب صبح بخاری میں خاتم البہ بنی کے معنی نبیوں کی مرہیں چنانچہ امام بخاری نبیوں کی تشریح میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن سے معلوم والے نبی کے بی اور اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن سے معلوم

ہو تاہے کہ آنخضرت اللہ اللہ کا کے جسم مبارک پر ایک مرنبوت تھی۔ اس

کاش! لوگ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرتے تو ان کو بیہ و حو کانہ ہو تا اگر وہ بیہ دیکھتے کہ اس آیت میں مضمون کیابیان ہو رہاہے توان کو معلوم ہو جاتا کہ پہلے اس آیت میں یہ بتایا گیاہے کہ محمد اللہ اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ضیں ہیں اور پھراس کے بعد انکے ناکر رسول اور خاتم النّبتن کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ اب یہ بات ظاہرہے کہ 'لیکنْ ازالہّ شبہ کیلئے آیا کر تاہے اور مید بات ہر مسلمان جاناہے کہ پہلے فقرے سے میں شبہ بیدا ہو سکتاہے کہ سورہ کو تڑ میں تواللہ تعالی فرما تا ہے <sub>۔</sub>اِنَّ شَانِئکَ هُوَاْلاَ بْتَدُ<sup>م ۳۳</sup> تیرا وعثمن ہی اہترہے تُوَّ ایتر نہیں اوریہاں خود تشکیم فرما تاہے کہ آپ کمی نرینہ اولاد نہ ہوگی پس اس شبہ کے از الہ کے لئے لفظ الحِکن استعال فرما کر بتایا کہ اس بیان سے بعض لوگوں کے دلوں میں ایک شبہ بیدا ہو سکتا ہے اس کاہم ا زالہ کردیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ گو جسمانی طور پریہ مردول میں سے کسی کا باپ نہیں تو بھی یہ اہتر نہیں کہلا سکتا کیو نکہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے پس اس کا روحانی سلسلہ وسيع ہو گااور اس کی روحانی اولاد بے انتاء ہوگی- پھر و خاتم النبیّن فرما کر پہلے مضمون پر اور ترقی کی کہ نہ صرف بہت ہے مومن اس کی اولاد میں ہوں گے بلکہ یہ نبیوں کی بھی ممرہے اس کی مسرے انسان نبوت کے مقام پر پہنچ سکے گاپس نہ صرف معمولی آ دمیوں کا پیرباپ ہو گا ہلکہ نبیوں کابھی باپ ہو گا۔ غرض اس آیت میں تو اس قتم کی نبوت کاد روا زہ کھولا گیاہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے نہ کہ بند کیا گیا ہے - ہاں اس نبوت کا دروا زہ بیشک اس آیت سے بند کر دیا گیا ہے جو نئ شریعت کی حامل ہویا بلاواسطہ ہو کیو نکہ وہ نبوت اگر باقی ہو تواس سے آپ کی روحانی اُبوّت ختم ہو جائے گی اور اس کی اس آیت میں نفی کی گئے ہے۔

 اخِرُ الْمَسَاجِدِ کے الفاظ کی موجودگی میں نہ صرف اور مسجدیں بنوا رہے ہیں بلکہ اس قدر مساجد تیار کروا رہے ہیں بلکہ اس قدر مساجد تیار کروا رہے ہیں کہ آج بعض شہروں میں مساجد کی زیادتی کی وجہ ہے بہت می مساجد و بران پڑی ہیں۔ بعض جگہ تو مسجدوں میں ہیں ہیں گز کا فاصلہ بھی بمشکل پایا جاتا ہے اگر المخرِیا آئے گئے اسان نبی نہیں ہو سکتاتو البخرُ الْمَسَاجِدِ کے بعد و مری مسجدیں کیوں بنوائی جاتی ہیں۔

اس سوال کا جواب سے دیا جاتا ہے کہ سے مجدیں رسول کریم اللطانی ہی کی مسجدیں ہیں کے ونکہ ان ہیں اس طریق پر عبادت ہوتی ہے جس طریق کی عبادت کیلئے رسول کریم اللطانی نے مہد بنوائی تھی۔ پس بوجہ خِلِ آئیت کے سے اس سے جدا نہیں ہیں اس لئے اس کے آخر ہونے کی نفی نہیں کر تیں۔ سے جواب درست ہے گرہم کتے ہیں کہ ای طرح فَانِی اُخِرُ الْاَنْہِ اُخِرُ الْاَنْہِ اَنِی اَنْہِ اَلْاَنْہُ کَیا بطور ظل کے ہوں اور جو بجائے نئی کے باوجو دایسے نبی بھی آسے ہیں جو رسول کریم اللطانی کیلئے بطور ظل کے ہوں اور جو بجائے نئی شریعت لانے آپ ہی کی شریعت کے تبع ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج گئے ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج گئے ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے بھیج گئے ہوں اور سب پچھ ان کو آپ ای کے فیض سے حاصل ہوا ہوا اس قتم کے نبیوں کی آمہ سے آخر الا نبیاء ہونے میں ای طرح فرق نہیں آتا جس طرح آپ کی مسجد کے نمونے پر نئی مساجد کے تیار کرانے سے آپ کی مسجد کے آخر المساجد ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

ای طرح کا کیوت کے بھی یہ معنی ہیں کہ الیانی نہیں آسکا بو آپ کی بعث کے بعد کوئی نی نہیں آسکا بلکہ اس کے بھی یہ معنی ہیں کہ الیانی نہیں آسکا بو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے کیو کہ بعد وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلی کے ختم ہونے پر شروع ہو۔ پس جو نبی رسول کریم الیلی بی گی نبوت کی تائید کے لئے آئے وہ رسول کریم الیلی بی کہ بعد نبی نہیں کہلا سکتاوہ تو آپ کی نبوت کا تائید رسے بعد تو تب ہو تاجب آپ کی شریعت کا کوئی تھم منسوخ کرتا۔ عقلند انسان کا کام ہو تا ہے کہ ہرایک مضمون پر پورے طور پر غور کرے اور لفظوں کی تہ تک پنچے۔ غالبًا نہیں لوگوں کے متعلق ای قتم کے دھو کے میں پڑجانے کا ڈر تھاجس کے باعث حضرت عائشہ دُضی اللّه عُمنها نے فرمایا کہ فُولُواالنّه خَانَمُ الْاَنْہِیَاءِ وَلاَ نَفُولُوالاَنْہِیَ بَعْدَهُ اللّهُ مَنْها کے فرمایا کہ فُولُواالنّه خَانَمُ الْاَنْہِیَاءِ وَلاَ نَفُولُوالاَنْہِیَ بَعْدَهُ اللّهُ عَاللّه کَا تُحانَمُ اللّه مُعَلَق ای تعم کے دھو کے میں پڑجانے کا ڈر تھاجس کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شکے نے فرمایا کہ فُولُواالنّه خَانَمُ الْانْہِیَ بَعْد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شک نزدیک رسول کریم الیلی کے بعد کی تمی نہیں آسکا تھاتو آپ نے کا لانہ ہی بھی نہیں آسکا تھاتو آپ نے کے لائہ ہی بھی نہیں آسکا تھاتو آپ نے کے لائہ ہی بھی نہیں آسکا تھاتو آپ نے کے لائہ ہی بھی نہیں آسکا تھاتو کیوں صحابہ نے ان کے قول کی کہنے ہی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عان کے قول کی کہنے ہی نہیں آسکا تھاتو کیوں صحابہ نے ان کے قول کی

تردید نہ کی پس ان کا لا نیبی بَعْدَہ کہنے سے روکنا بتا تا ہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت اللہ اللہ کے نزدیک آخضرت اللہ اللہ کی ہو آ سکتا تھا گرصاحب شریعت نبی یا رسول کریم اللہ اللہ کی سے آزاد نبی نہیں آ سکتا تھا اور صحابہ کا آپ کے قول پر خاموش رہنا بتا تا ہے کہ باتی سب صحابہ مجھی ان کی طرح اس مسئلہ کو مانتے تھے۔

افسوس لوگوں پر کہ وہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے اور خود ٹھوکر کھاتے ہیں اور د و سروں کو ہمی ٹھو کر کھلاتے ہیں اور پھرا فسوس ان پر کہ وہ ان لوگوں پر جو ان کی طرح ٹھو کر نہیں کھاتے غصے ہوتے ہیں اور انہیں بے دین اور کافر سمجھتے ہیں مگرمومن لوگوں کی ہاتوں سے نہیں ڈرتاوہ خدا کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔انسان دو سرے کاکیابگا ٹرسکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ اس کو مار دے مگرمومن موت ہے نہیں ڈر تااس کیلیجے توموت لقائے یا ر کاذر بعیہ ہوتی ہے۔ کاش!اگر وہ قرآن کریم پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک وسیع خزانہ ہے اور ایک نہ ختم ہونے والاذخیرہ ہے جو انسان کی تمام ضرو ریات کو بو را کرنے والاہے-اس کے اندر رومانی ترقیات کی اس قدر راہیں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کی کتب میں ان کا عشِر عشیر بھی بیان نہیں ہوا اور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ا بنی حالتوں پر خوش نہ ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں تلاش کرنے میں قدم مارتے اور اگر وہ لفظوں کی بجائے دلوں کی اصلاح کی قد رجانتے تو ظاہر علوم کے پڑھ لینے پر کفایت نہ کرتے بلکہ خدا تعالی سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور اگریہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہو جاتی تو پھران کو یہ جبتو بھی پیدا ہوتی کہ قرآن کریم نے کس مد تک انسان کیلئے ترتی کے راستے کھولے ہیں اور تب انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک چھلکے پر خوش ہو کر بیٹھ رہے تھے او ایک خالی پالہ منہ کو لگا کر مست ہو نا چاہتے تھے۔ کیاوجہ ہے کہ وہ سور ۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں تبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ وہ انعام جو اس کے اند ربیان کئے گئے ہیں ہمیں بھی المين وورات ون من بجاس وفعم إهدِنا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ ہم طلب کر رہے ہیں -اگر وہ ایک دفعہ بھی سمجھ کر نماز پڑھتے تو ان کادل اس فکر میں پڑ جاتا کہ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اور الصِّرَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَكَيام واوم اور مجران كي توجہ خود بخود سبورہ النساء کی ان آیات کی طرف پھر جاتی کہ کوکوکاتھم مُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اَشَدَ تَثْبِيتًا ٥ وَ اِذَ الْآنَيْهُمْ مِنْ لَدُنَا اَجْرا عَظِيمًا ٥ وَمَن يُطِع اللّه وَالرّسُولَ فَاوَلَيْكَ مَعَ الّذِينَ اَنْعَم اللّه وَلَهَدَيْنَهُمْ مِنَ النّبِينَ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفَيْقاً ٥ وَمَن يُطِع اللّه وَكَانَهُم وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ وَكَانَى اللّه وَلَا الله وَلَي اللّه وَلَا الله ولَا الله ول

ان آیات ہے ظاہر ہے کہ منعم علیہ گروہ کا راستہ وکھانے سے مراد نہیوں 'صدیقوں' شہیدوں اور صلحاء کے گروہ میں شامل کرنا ہے۔ پس جب کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول گی معرفت ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم قریباً چالیس دفعہ دن میں اس سے صراط منتقیم کیلئے دعاکریں اور وہ خود صراط منتقیم کی تشریح یہ کرتا ہے کہ نہیوں 'صدیقوں 'شداء اور صلحاء کے گروہ میں شامل کردیا جائے تو کس طرح ممکن ہے کہ اس امت کیلئے نبوت کا دروا زہ مِن گُلِ الُو جُوہِ بند ہو۔ کیا یہ ہنسی نہیں بن جاتی اور کیا اللہ تعالی کی شان تسخرے بالا نہیں 'کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک طرف تو ہم پر ذور دے کہ مجھ سے نہیوں 'صدیقوں 'شداء اور صلحاء کے انعامات ما گواور دو سری طرف صاف کہ دے کہ میں نے تو یہ انعام اس امت کیلئے ہیشہ کے واسطے روک دیا۔ کا شاؤکلا ' اللہ تعالی کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے اگر اس کے یہ انعام روک دیا ہو تا تو وہ بھی سورہ فاتحہ میں منعم علیہ گروہ کے راستے کی طرف را ہنمائی کی دعانہ سکھا تا اور پھر بھی اس راستہ کی تشریح یہ نہ فرما تا کہ ہمارے اس رسول کی اتباع سے کی دعانہ سکھا تا اور پھر بھی اس راستہ کی تشریح یہ نہ فرما تا کہ ہمارے اس رسول کی اتباع سے انسان نہوں کے گروہ میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔

کماجاتا ہے کہ سور ۃ نساء کی آیت میں کمع الّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ مِنَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ مِنَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ اس امت کے افراد نبیوں کے ساتھ ہوں گے نہ کہ نبیوں میں شامل ہوں گے لیکن اس اعتراض کے پیش کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اس آیت میں صرف نبیوں کائی ذکر نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی صدیقوں 'شداءاور

صلحاء کابھی ذکرہے اور اگر کہ عکی وجہ ہے اس آیت کے وہ معنی ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ہے ہیں بانا پڑے گاکہ اس است میں کوئی صدیق بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف بعض افراد صدیقوں کے ساتھ رکھے جائیں گے اور شہید بھی کوئی نہیں ہوگا صرف بعض لوگ شداء کے ساتھ رکھے جائیں گے اور صالح بھی کوئی نہیں ہوگا صرف پچھ لوگ صلحاء کے ساتھ رکھے جائیں گے یا دو سرے الفاظ میں یہ کہ اس است کے تمام افراد نیکی اور تقوی کی کے تمام مدارج سے محروم ہوں محصرف انعام میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کردیتے جائیں مے جو پہلی استوں میں سے ان مدارج پر پنچے ہیں لیکن کیا کوئی مسلمان بھی اس قشم کا خیال دل میں لاسکتا ہے اس سے زیادہ اسلام اور قرآن اور رسول کریم الکائے گئی ہٹک کیا ہوگی کہ است محمدیہ میں سے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر کے رکھ و سے جائیں۔ فرض اگر کھی نہ ہوں بلکہ صرف چند آوی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر کے رکھ و سے جائیں۔ غرض اگر کھی نہ ہوں بلکہ صرف چند آوی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر کے رکھ و سے جائیں۔ غرض اگر کھی کے لفظ پر زور دے کر نبوت کا خلسلہ بند کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لئے حد بھیت اور شہادت اور صالحیت کا دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا۔

اصل بات ہے کہ سَعَ کے معنی ہی نہیں ہوتے کہ ایک جگہ یا ایک زمانے میں دو چیزوں کا اشتراک ہے بلکہ بھی سَعَ درجہ میں اشتراک کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے' اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِی الدَّرْکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ نَجِدَ لَهُمْ اَنْصِیْراً اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

قر آن کریم کے اور بھی بہت ہے مقامات سے معلوم ہو تاہے کہ اس نبوت کادروا زہ اس

امت میں کھلا ہے جو رسول کریم الکا ﷺ کی نبوت کی ظلّ ہواور آپ کی نبوت کی اشاعت کیلئے اور آپ مکی غلامی اور اطاعت سے حاصل ہو- چنانچہ اللہ تعالی سور ۃ اعراف میں رسول کریم ٱلْفَوَاحِيْنَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَٱنْ تُشْرِكُوْلِباللّهِ مَالُمْ ؗؠؗڹۜڒٙڷؠڢۺڶڟڹۜٵۊۜٲڽٛؾؘڡۛٛٷۘڷۉٳۼڶؽٵڵڷۼڡٲڵٲؿۼڷؠۉٛڹٙ۞ۏڸػؖڵٲؙڡۜۜۼؚٱڿڷٛڟ۪ۮؘٵڿٵۼٵڿٵۘڿۘڵۿ*ۿ*ۛٛۄڵ ؠؘۺٮٵۛ<sub>ڿ</sub>ڔؙۅٛڹؘۺٵۼ؋ۜۊؘڵؠۺٮٛڡۛۧۅؗۄؗۏڹ٥ڶؠڹؽٙٵۮٵۭڣؖٵؽٳۛڹۑؙڹۜڰؙ؋ۛڔۺڵۜٷ۪ڹ۠ڰؙ؋ٛۑڡؙؖڝۜ۠ۉڹۘۼڵؽڰٛۄٛ اہٰتِی فَمَنِ اتَّعَلَى کَاصَلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ \* <sup>۵۰ لِي</sup>نَ ان کو کمہ دے کہ میرے رب نے مجمع بر صرف بری باتیں جو خواہ ظاہری طور بربری موں خواہ باریک نگاہ سے ان کی برائی معلوم ہو حرام کی ہیں اور گناہ میں مبتلاء ہو نااور سرکشی کرنا جو پلاوجہ ہو تی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرک کرناجس کیلئے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق الی باتیں کہناجن کی صدانت کاتم کو علم نہیں ہے حرام کیا ہے اور ہرایک جماعت کیلئے ایک وتت مقرر ہے جب ان کاونت آجا تاہے وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ کیتے ہیں۔ اے بنی آدم!اگر تمہارے پاس میرے رسول آدیں جو تم ہی میں سے ہوں اور حہیں میرے نشان پڑھ پڑھ کرسنائیں تو جولوگ تقویٰ کریں گے اور اصلاح کریں گے ان کو نہ آئندہ کاڈر ہو گااور نہ کچیلی ہاتوں کاغم ہو گااس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اس امت میں ہے بھی نی آئیں گے کیونکہ امت محربہ کے ذکرمیں اللہ تعالی فرما تاہے کہ اگر تمہارے پاس نبی آوس توان کو قبول کرلیناورنه د که اٹھاؤ گے بیہ نہیں کماجا سکتا کہ یہاں اِمَّا کالفظ آیا ہے اور میہ شرط یر ولالت کرتا ہے کیونکہ حضرت آدم کے واقعہ خروج کے بعد بھی اللہ تعالی نے میں لفظ استعال فرمایا ہے علاوہ ا زیں اگر اس کو شرط بھی سمجھ لیا جائے تو بھی اس سے بیہ تو معلوم ہو جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبوت کاسلسلہ بند نہیں کیو نکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ جس ا مرکی وہ آپ نفی کرچکا ہوا س کو شرط کے طور پر بھی بیان کرے۔

قرآن کریم کے شواہد کے علاوہ رسول کریم الشاقیقی کے کلام سے بھی میں معلوم ہو تاہے کہ نبوت کا دروازہ مطلقاً مسدود نہیں چنانچہ آنے والے مسیح کو آپ نے باربار نبی کے لفظ سے یا د فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کر کیوں ایکارا ہے۔

اللّٰهِ کہ کر کیوں ایکارا ہے۔

چوتھاا عرّاض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم جماد کے متکر ہیں۔ ججھے ہیشہ تعجب آیا کرتا ہے کہ اس قدر جھوٹ انسان کیو نکربول سکتا ہے کو نکہ یہ بات کہ ہم جماد کے متکر ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے نزدیک تو بغیر جماد کے ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا تمام ضعف جو اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا ہے اور ایمان کی کمزوری بلکہ اس کا فقد ان جو ان میں نظر آ رہا ہے یہ سب صرف جماد میں سستی کرنے کی وجہ ہے ہے۔ پس یہ کمنا کہ ہم جماد کے متکر ہیں ہم پر افتراء ہے۔ بس جہ قرآن کریم کے بیسیوں مقامات پر جماد کی تعلیم دی گئی ہے تو بحیثیت ایک مسلمان ہوئے ہے اور قرآن کریم کے بیسیوں مقامات پر جماد کی تعلیم دی گئی ہے تو بحیثیت ایک مسلمان ہوئے اور قرآن کریم کے شیدائی ہونے کہ اسلام کے متکر کس طرح ہو سکتے ہیں ہاں ہم ایک بات کے عوث مخالف ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر خونریزی اور فساد اور فداری اور فاک کہ فاک بات کے مرد اشت نہیں کرسکتے کہ حرص اور طمع اور نفسانیت اور ذاتی فوا کد کی خاطر اسلام کے متکر نہیں ہیں بلکہ اس بات کو فاک کہ کی خاطر اسلام کے متکر نہیں ہیں بلکہ اس بات کو خالف ہیں کہ کوئی شخص ظلم اور تعدی کانام جماد رکھ دے۔

اے امیر! آپ اس امرکو سمجھ کے ہیں کہ اگر کمی شخص کے محبوب پر کوئی حرف گیری کا محرک ہو کرے تو مُحِب کو یہ امر کس قدر برا معلوم ہو تا ہے اور وہ شخص جو اس حرف گیری کا محرک ہو اے اس پر کس قدر طیش آتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں پر شکوہ ہے جو اسلام کو اپنے نام سے بد نام کرتے ہیں کیو نکہ وہ مسلمان کہلا کراسلام سے دشنی کرتے ہیں آج دنیا اسلام کو ایک غیرمہذب نہ ہمیں اور اسلام کے رسول موایک جا بربادشاہ خیال کرتی ہے ۔ کیا اس لئے کہ اس نے رسول کریم می زندگی میں کوئی ایسی بات دیھی ہے جو خلاف تقوی یا خلاف دیا نت ہے ۔ نہیں بلکہ اس کریم می زندگی میں کوئی ایسی بات دیھی ہے جو خلاف تقوی یا خلاف دیا نت ہے ۔ نہیں بلکہ اس کہ وہ ان کو ایک دم کیلئے بھی بھلا نہیں گئی۔ میرے نزدیک ان خطرناک مظالم میں سے جو رسول مقبول پر کئے گئے ہیں ایک یہ ظلم ہے کہ خود مسلمانوں نے آپ موجو رحم مجسم تھے جو رسول مقبول پر کئے گئے ہیں ایک یہ ظلم ہے کہ خود مسلمانوں نے آپ موجو رحم مجسم تھے جو ایک چیو نئی کو بھی ضرر دینا پند نہیں کرتے تھے دشمنان اسلام کے سامنے ایسی شکل میں پیش کیا ایک چیو نئی کو بھی ضرر دینا پند نہیں کرتے تھے دشمنان اسلام کے سامنے ایسی شکل میں پیش کیا ہے کہ ان کے دل آپ سے متنفر ہو گئے ہیں اور ان کے دماغ آپ کے خلاف خیالات سے بھر گئے ہیں۔

میں چاروں طرف سے جہاد جہاد کی آوا زسنتا ہوں گروہ کونسا جہاد ہے جس کی طرف خدا

اوراس کارسول کو گوں کو ہلاتے تھے اور آج کو نساجہاد ہے جس کی طرف لوگوں کو ہلایا جا تا ہے -قرآن كريم جس جمادى طرف جميل بلاتا ہو وہ توبیہ کد فلا تُصِلع الْكِفريْنَ وَجَاهِدُ هُمْ بهِ جِهَادًّا كَبْيْرًا O <sup>۵۲ لي</sup>عني كافرول كي بات نه مان اور اس قرآن كے ذريعہ سے كفار كے ساتھ ا یک بهت برا جهاد کر گر آج کیامسلمان ای جهاد بالقر آن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کس قد ر اوگ ہیں جو قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کیلئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کیااسلام اور قرآن میں کوئی بھی ذاتی جو ہر نہیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں کواپنی طرف تھینج سکیں اگریہ بات سے ہے تو پھراسلام کے سچاہونے کاکیا ثبوت ہے۔ انسانوں کے کلام لوگوں کادل قابو میں کر لیتے ہیں گر صرف خدا ہی کا کلام ایبا ہے اثر ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے دل فتح نہیں ہو سکتے اس لئے تکوار کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو منوایا جائے گرآج تک نہیں دیکھاگیا کہ تلوار کے ساتھ دل فتح کئے جاسکے ہوںاوراسلام تواس بات پرلعنت بھیجتا ے کہ زیب ڈریالا کچ سے قبول کیاجائے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے اِذَا جَاءَک اَلْمُنْفَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ کیکڈ بُووٰکَ <sup>۵۳ کے</sup> لینی منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ تواللہ کارسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کارسول ہے گراللہ بیہ گوا ہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔اگر اسلام کے پھیلانے کیلئے تکوار کاجہاد جائز ہو تا توکیاوہ لوگ جواسلام لے آئے تھے مگر ول میں منافق تھے ان کا ذکر قرآن کریم ان الفاظ میں کرتا جو اوپر بیان ہوئے ہیں کیونکہ اس صورت میں توبیہ لوگ گویا قرآنی تعلیم کا نتیجہ ہوتے کون امید کر سکتا ہے کہ تکوار کے ساتھ وہ مخلص لوگوں کی جماعت پیدا کرے گا۔ پس بہ بات غلط ہے کہ اسلام تکوار کے ذریعے سے غیر ندا ہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا تھم دیتا ہے اسلام توسب سے پہلا نہ ہب ہو بیہ کتا ہے کہ ند ہب کے متعلق آزادی ہونی چاہئے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے گر آگراہ فیب الدِّيْنِ قَدْ تَبَيْنَ الرُّشُدُ وِنَ الْغَيّ مَن مَا عَلِي مَعالَمْ مِن كُولَى جَرِسْين مونا جائم كونكم ہدایت گمرای سے ممتاز ہوگئ ہے پس ہرایک شخص ولا ئل کے ساتھ حق کو قبول کرنے یا رو كرف كاحق ركھتا ہے اس طرح فرماتا ہے وَفَاتِلُوافِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْاإِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ ٥٥ اور دين كي لرائي ان لوگول سے لروجو تم سے لڑتے ہیں مگریہ خیال رکھو کہ زیادتی نہ کر ہیٹھو۔ پس جب کہ اسلام صرف ان سے دینی جنگ

کرنے کا تھم دیتا ہے جو دین کے نام سے مسلمانوں سے جنگ کریں اور مسلمانوں کو جبر آ اسلام سے چھبرنا چاہیں اور ان کے متعلق بھی ہے تھم دیتا ہے کہ زیادتی نہ کرو بلکہ اگروہ باز آ جا ہیں تو تم کی اس قتم کی لڑائی کو چھوڑ دو تو پھر یہ کو کر کما جا سکتا ہے کہ اسلام کا تھم ہے کہ غیر خدا ہب والوں سے اپنے خد بہ کی اشاعت کیلے جنگ کرو-اللہ تعالی تو مخلف ند ہیوں کے منانے کے لئے منیں بلکہ مخلف ند اہب کی تفاظت کے لئے جنگ کا تھم دیتا ہے جیسا کہ فرما تا ہے اُذِنَ لِلّذِیْنَ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَلَوْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَلَوْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّ

یہ آیات کس قدر کھلے الفاظ میں بتاتی ہیں کہ ند ہمی جنگیں تیمی جائز ہیں جب کہ کوئی قوم کے رہنااللّٰہ کہنے سے روکے یعنی دین میں دخل دے اوران کی غرض یہ نہیں کہ دو سری اقوام کے معابد ان کے ذریعہ سے گرائے جائیں اور ان سے ان کا ند بہب چھڑوایا جائے یا ان کو قتل کیا جائے بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تمام ندا بہب کی حفاظت کی جائے اور سب خدا ہہ کہ حابد کو قائم رکھاجائے اور میں غرض اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے کیونکہ اسلام دنیا میں بطور شاہداور محافظ کے آیا ہے نہ کہ بطور جابراور ظالم کے۔

غرض جماد جس کی اسلام نے اجازت دی ہے یہ ہے کہ اس قوم کے خلاف جنگ کی جائے جو اسلام سے جبراً لوگوں کو پھیرے یا اس میں داخل ہونے سے جبراً باز رکھے اور اس میں داخل ہونے والوں کو صرف اسلام کے قبول کرنے کے جرم میں قتل کرے اس قوم کے سوا دو سری قوم سے جماد نہیں ہو سکتا اگر جنگ ہوگی تو صرف سیاسی اور ملکی جنگ ہوگی جو دو مسلمان قوموں

میں بھی آپس میں ہوسکتی ہے۔

یہ ظالمانہ جنگ جو بعض دفعہ ڈا کہ اور خو نریزی ہے بڑھ کراور پچھ نہیں ہوتی ید قتمتی ہے غیرندا ہب سے مسلمانوں میں آئی ہے ورنہ اسلام میں اس کانام ونشان تک نہیں تھااور سب ے زیادہ اس عقیدے کی اشاعت کا الزام مسیحیوں پر ہے جو آج سب ہے زیادہ اس کی وجہ ہے مسلمانوں پر معترض ہیں- قرون وسطیٰ میں اس قتم کی نہ ہبی جنگوں کا اس قدر چرچا تھا کہ سارا بورپ ای قتم کی جنگوں میں مشغول رہتا تھااورا یک طرف بیہ مسلمانوں کی سرحدوں پر اس طرح چھاہے مارتے رہتے تھے جس طرح آج نیم آزاد مرحدی قبائل ہندوستان کی سرحدوں پر حملے کر رہے ہیں اور دو سری طرف یو رپ کی ان قوموں پر حملے کر رہے تھے جواس وقت تک مسحیت میں داخل نہیں ہوئی تھیں اوران ظالمانہ حملوں میں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سبحت تھے۔ معلوم ہو تا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے غصے میں آ کرانسان کی عقل پر پردہ پر جا تا ہے مسلمانوں نے مسیوں کی ان حرکات سے متأثر ہو کر خود بھی انہیں کی طرح چھاہے مارنے شروع کردیتے ہیں اور اپنے نہ ہب کی تعلیم کو آخر کار بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں حتی کہ وہ زمانہ آگیا کہ وہی جو ان کے استاد تھے ان پر اعتراض کرنے لگ گئے۔ مگر افسوس میہ ہے کہ باوجود اعتراضوں کے پھر بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ آج ساری دنیا میں اسلام کے خلاف یمی ہتھیار استعال کیا جاتا ہے گرمسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں اوروہ برابروشمن کے ہاتھ میں تکوار پکڑا رہے ہیں کہ اسے لواور اسلام پر حملہ فرو۔وہ نہیں دیکھتے کہ یہ طالمانہ جنگیں جن کانام جماو ر کھا جاتا ہے اسلام کو فائدہ نہیں بلکٹہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ وہ کون سی طافت ہے جس نے اس ہتھیار کے ذریعے فتح یائی ہو۔ جنگ میں تعداد کام نہیں آیا کرتی بلکہ ہنراورا نظام اور تعلیم اور سامان اور جوش اور دو سری قوموں کی ہمد ر دی کام آتی ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی قومیں ان امور کی وجہ سے بردی بردی حکومتوں کو شکست دے دیتی ہیں اور اگر بیہ باتیں نہ ہوں تو بردے بردے لشکر بھی کمزور اور بے فائدہ ہوتے ہیں ۔ پس بہتر ہو تا کہ مسلمان اپنی حفاظت کیلئے ان سامانوں کو عاصل کرنے کی کوشش کرتے نہ کہ جہاد کے غلط معنی لے کراسلام کو پدنام کرتے اور خود بھی نقصان اٹھاتے کیونکہ جب لوگوں کو بیہ معلوم ہو جائے کہ کوئی قوم اپنے ند ہب کی آ ڑ میں دنیاوی جنگیں کرتی ہے توسب اقوام اس کی مخالفت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اس سے ا یک ایبا خطرہ محسوس کرتی ہیں جس سے عادل سے عادل حکومت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہر

ا یک غیرند ہب کی حکومت خیال کرلتی ہے کہ میں اس سے کتناہی اچھامعاملہ کروں جھے اس سے امن حاصل نہیں ہو سکتا کیو نکہ اس کی جنگ ظلم یا فساد کی بناء پر نہیں بلکہ ند ہب کے اختلاف کی بناء پر ہے۔

غرض ہم جماد کے منکر نہیں ہیں بلکہ جماد کے ان غلط معنوں کے مخالف ہیں جن سے اس وقت اسلام کو سخت صدمہ پنچاہ اور ہمارے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کا رازاس مسئلے کے سیحفے میں مخفی ہے اگر وہ اس امر کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جماد کبیر کی قرآن کریم کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے نہ کہ تلوارے اور اگر وہ سمجھ لیں کہ نہ بہ کا اختلاف ہر گز کہی کی جان یا اس کے مال یا اس کی آبرو ۵۹ کو حلال نہیں کرویتا تو ان کے دلوں میں ای قتم کے تغیرات پیدا ہو جائیں جن سے خود بخو وان کو سیدھے راستے پر قدم مار نے کی طرف توجہ ہواوروہ کیسی الْبِرُّ مَن الْبِرُّ مَنِ الْبِرَّ مَنِ النّه کَی وَانُواالْلَهُ وَانَ الْبِرُّ مَنِ الْبِرَّ مَنِ الْبِرَّ مَنِ النّه کَی وَانُواالْلَهِ وَانَ الْبِرَّ مَنِ الْبِرَّ مَنِ الْبِرَّ مَنِ الْبِرَّ مَنِ الْبِرَ مَن الْبِرَ مَن الْبِرُ مَنِ اللّه کُرے ترقی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر اُمُوا کُوالْد کُرے ترقی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر عمل کرے ترقی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر عمل کرے ترقی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر عمل کرے ترقی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر عمل پر ابوں۔

اے بادشاہ انغانستان! جس طرح آپ کے نام میں امان کی طرف اشارہ ہے ای طرح فدا کرے کہ آپ کے ذریعہ سے ملک انغانستان اور سرحدوں پر امن قائم ہو۔ میں نے اصولی طور پر آپ کو جماعت احمد یہ کے عقائد اور ان پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں اور ان کے جو جو اب بیں بناد سے ہیں بناد سے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ مخضراً بانی سلسلہ احمد یہ حضرت مرز اغلام احمد صاحب کے دعوے اور اس کے دلائل کے متعلق بھی پچھ بیان کروں تا اللہ تعالی کے سامنے سُر خرو تھروں کہ میں نے اس کا پیغام آپ کو بہنچا دیا تھا اور آپ اللہ تعالی کے منشاء پر اطلاع پاکر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی کے فضلوں کے وارث ہوں اور اس کی محبت کو جذب کریں۔

# حضرت مرزاغلام احمه عليه العللوة والسلام كادعوى

حفرت مرزاغلام احمد یہ علیہ العملوٰۃ والسلام کادعویٰ تھاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ کی ہدا ہے اور رہنمائی کیلئے مبعوث فرمایا ہے اور رہر کہ آپ وہی مسیح ہیں جن کاذکرا حادیث میں آتا ہے اور وہی ممدی ہیں جن کا وعدہ آنخضرت الشائظیۃ کے ذریعے دیا گیا ہے اور آپ ان تمام ہیں گئو کیوں کے پوراکرنے والے ہیں جو مخلف ندا ہب کی کتب میں ایک مصلح کی نسبت جو آخری زمانے میں فاہر ہوگانہ کور ہیں اور رہر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نصرت اور تائید کیلئے بھیجا ہے اور قرآن کریم کافہم آپ کو عنایت کیا ہے اور اس کے معارف اور حقائی آپ کیلئے بھیجا ہے اور قرآن کریم کافہم آپ کو عنایت کیا ہے اور اس کے معارف اور حقائی آپ اور عظمت کے اظمار کاکام آپ کے سرد کیا ہے اور اسلام کو دیگر اویان پر غالب کرنے کی فد مت آپ کوسونی ہے اور آپ کواس لئے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دنیا کو بتائے کہ وہ اسلام اور رسول کریم الشائیۃ سے محبت رکھتا ہے اور لوگوں کاان سے دور رہنا اور عافل رہنا اسے پند

ای طرح آپ کاید دعویٰ تھاکہ چو نکہ رسول کریم اللہ اللہ تا کہ اللہ تعالی طرف مبعوث ہوئے سے اور اللہ تعالی کا منشاء تھا کہ ساری دنیا کو آپ کے ہاتھ پر جمع کرے اس لئے اللہ تعالی نے تمام ادیان کے گذشتہ بزرگوں کی زبان سے آخری زمانے میں اسی فد ہب کے ایک گذشتہ نبی کی دوبارہ بعثت کی پیشکو کی کرادی تھی تاکہ قومی منافرت خاتم البّیتی علیہ السلام پر ایمان لانے میں روک نہ ہو۔ ان پیشکو کیوں میں در حقیقت رسول کریم الله الله تھی کا اس کے ذریعے سے رسول کریم الله الله تھی تااس کے ذریعے سے رسول کریم الله الله تھی تااس کے ذریعے سے رسول کریم الله الله تھی کی تقدیق ہو کر تمام ادیان آپ کے ہاتھ پر جمع ہو جا کیں۔ چنانچہ یہ سب پیشکو کیاں آپ کے وجود سے پوری ہو گئیں اور آپ مسیحیوں اور بہودیوں کیلئے مسیح ، زرد شتیوں کیلئے مسیو در بھی اور ہندوؤں کیلئے کرشن کے مثیل ہو کرنازل ہوئے تا تمام اہل غدا ہب پر انہیں کی گئب سے آپ کی صداقت ثابت ہو اور پھر آپ کے در یعے سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم الله الله علی میں باندھے ذریعے سے اسلام کی صداقت معلوم ہو کروہ رسول کریم الله الله علی میں باندھے

جائيں۔

## آپ کے دعوے کے دلا کل

آپ کے دعوے کو مختر الفاظ میں بیان کردیئے کے بعد میں اصولاً اس امر کے متعلق کچھ بیان کردینا مناسب سجھتا ہوں کہ ایک مامور من اللہ کے دعوے کی صداقت کے کیا دلاکل ہوتے ہیں اور پھریہ کہ ان دلاکل کے ذریعہ سے آپ کے دعوے پر کیاروشنی پڑتی ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک مخص فی الواقع مامور من اللہ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھرا جمالاً اس کے تمام وعادی پر ایمان لاناواجب ہوجاتا ہے کیونکہ عقل سلیم اس امر کونسلیم نہیں کر سمتی کہ ایک مخص خدا تعالی کا مامور بھی ہواور لوگوں کو دھوکا دے کرحق سے دور بھی لے جاتا ہوا گر ایما ہو تو یہ اللہ تعالی کا مامور بھی ہواور لوگوں کو دھوکا دے کرحق کے دور بھی لے جاتا ہوا گر ایما ہو تو یہ اللہ تعالی کے علم پر ایک سخت حملہ ہوگا اور ثابت ہوگا کہ اُمور بناویا جو دل کاناپاک اور گندہ تھا اور بجائے حق اور صدافت کی اشاعت کے اپنی بڑائی اور مامور بناویا جو دل کاناپاک اور گندہ تھا اور بجائے حق اور صدافت کی اشاعت کے اپنی بڑائی اور عزت چاہتا اور اللہ تعالی کی ذات پر اپنے نفس کو مقدم کر تا تھا۔

غرض اصل سوال میہ ہوتا ہے کہ مدعی ما موریت فی الواقع سیا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی

صدافت ثابت ہو جائے تواس کے تمام دعادی کی صدافت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر اس کی سچائی ہی فابت نہ ہو تواس کے متعلق تنعیلات میں پڑناوفت کو ضائع کرنا ہو تا ہے۔
پس میں اس اصل کے مطابق آپ کے دعوے پر نظر کرنی چاہتا ہوں تا کہ جناب والا کو ان
دلائل سے مختراً آگاہی ہوجائے جن کی بناء پر آپ نے اس دعوے کو پیش کیا ہے اور جن پر نظر
کرتے ہوئے لاکھوں آدمیوں نے آپ کو اس وقت تک قبول کیا ہے

### ىپىلى دىيل چىلى دىيل

#### ضرورت زمانه

سب ہے پہلی دلیل جس ہے کی اُمور کی صداقت ٹابت ہوتی ہو ق ضرورت زمانہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہے محل اور ہے موقع کوئی کام نہیں کرتا جب تک کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے نازل نہیں کرتا اور جب کی چیز کی حقیقی ضرورت پیدا ہو جائے تو وہ اسے روک کر نہیں رکھتا۔ انسان کی جسمانی ضروریات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جے اللہ تعالیٰ نے مہیا نہ کیا ہو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اس کی پوری کروی ہے پس جب کہ ونیاوی ضروریات کے منافی ہے کہ وہ اس کی روحانی ضروریات کو نظرانداز کردے اور ان کے پوراکرنے کیلئے کے منافی ہے کہ وہ اس کی روحانی ضروریات کو نظرانداز کردے اور ان کے پوراکرنے کیلئے کوئی سامان پیدانہ کرے حالا نکہ جسم ایک فانی شے ہے اور اس کی تکالیف عارضی ہیں اور اس کی ترقی مقرر کی گئی ہے اور اس کی تکالیف ایک نا قابل شار زمانے تک ممتد ہو سکتی ہیں اور اس کی ترقی کے راستے انسانی معتد ہو سکتی ہیں اور اس کی ترقی کے راستے انسانی عقل کی حدیدی ہے زماوہ ہیں۔

جو ہخص بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس روشن کی مدد سے نظرؤالے گاجو قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس بات کو باور نہیں کرے گا کہ بنی نوع انسان کی روحانی حالت تو کسی مصلح کی مختاج ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایساسامان نہ کیاجائے جس کے ذریعے سے اس کی احتیاج پوری ہوسکے اگر ایسا ہوتو انسان کی پیدائش ہی لغو ہو جاتی ہے 'لیکن اللہ تعالی فرما تا ہے ما خَلَفْنَاالسَّمُ وْتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ وَمَا خَلَفْنَهُمَا اِلْاَ مِنْ وَالْاَرْضَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ وَمَا خَلَفْنَهُمَا اللّهِ بِالْكَوْ وَالْاَرْضَ وَالْاَرْضَ وَلَالْاَ مِنْ كُواوران دونوں كے در ميان جو كچھ اَكْثَرُهُمُ لاَ بَعَلَمُ وَنَ مِن بِلاوچہ بطور کھیل کے نہیں پیدا کیا بلکہ ہم نے اسے غیر متبدل اصول کے ماتحت بیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناوا تف ہیں۔

پس حقیقت میں ہے کہ جب بھی بھی بنی نوع انسان کی روحانی حالت گر جاتی ہے اور کسی مصلح کی محتاج ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی طرف سے ایک مصلح بھیج دیتا ہے جو لوگوں کو راہ راست کی طرف لا تاہے اوران کی اندرونی کمزوری کودور کرتا ہے۔

گواللہ تعالیٰ کی صفات کو یہ نظرر کھتے ہوئے یہ بات عقلاَ بھی ناممکن ہوتی ہے کہ ضرورت
کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کولاوارث چھوڑ دے گراللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن
کریم میں صراحتًا بھی بیان فرماویا ہے جیسا کہ فرما تا ہے کوان قین شکی اِلاَ عِندَ اَلَا خَوَائِنهُ وَمَا

مُنْزِلُهُ اِلاَّ بِيقَدُرِهَ عُلُومِ ٢٠٠٨ ہرا یک چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اسے نازل نہیں
کرتے گرخاص اندازوں کے ماتحت یعنی ہرا یک چیز کواللہ تعالیٰ ضرورت کے ماتحت نازل کرتا
ہے نہ اس کے کام بے حکمت ہیں کہ پلا ضرورت کی چیز کوظا ہر کرے اور نہ اس کے ہاتھ شک

اور اسی طرح فرماتا ہے کو انگھ میں گل ماسالتہ وہ کو ان تعدوا نیعمت الله لا تحکیم میں گل ماسالتہ وہ کو ان تعدوا نیعمت الله لا تحکیم میں اسلامی میں اسلامی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے ہروہ چیز ہوتم نے ماگی تم کو عنایت کردی ہے اور اگر تم اللہ تعالی کی نعموں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس آیت میں مانگنے سے مراد حقیقی ضرورت ہی ہے کہ ہر چیز جے بندہ مانگنا ہے اسے نہیں مل جاتی مگریہ ضرورہ کہ ہرایک حقیقی ضرورت جس کی طرف احتیاج انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے یا ہرا حتیاج جس کا اثر انسان کی فیر محدود زندگی پریڑ تا ہے اس کے پور اہونے کاسامان اللہ تعالی ضرور کرتا ہے۔

یہ توعام قانون ہے مگر ہدایت کے متعلق تواللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ فرما تاہے کہ جب اس کے بندے ہدایت کے معامان مہیا کرتا ہے بلکہ اس کے بندے ہدایت کے معامان مہیا کرتا ہے بلکہ اس نے بدکام اپنے ہی سپرد کرر کھاہے دو سرے کو اس میں شریک ہی نہیں کیا چنانچہ فرما تاہے اِن تَعَلَیْنَا لَلْہُدٰی میں میں کو ہدایت دینا ہم نے اپنے اوپر فرض کرچھو ڑا ہے اور اس کام

کاانفرام اپنی ہی ذات کے متعلق وابستہ رکھاہے۔

قرآن کریم ضرورت زمانہ کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے سامان پیدا کرنے کو نہ صرف واجب ہی قرار دیتا ہے بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا انظام اللہ تعالی کی طرف سے نہ ہوتا تو بندوں کا حق ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پراعتراض کرتے کہ جب اس نے ان کے پاس ہلدی نہیں بیسے تو وہ ان سے جو اب کیوں طلب کرتا ہے اور ان کو عذا ب کیوں دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ طله میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وکوانگاآھاکنا گھ بعذا بون قبله کما اُلواد اَللہ کا کہ اُلہ کہ اس مضمون کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان کر کے اس کی ایمیت کہ وابت فرماتا ہے۔ اس کارد نہیں کرتا بلکہ اس مضمون کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان کر کے اس کی ایمیت کو ثابت فرماتا ہے۔

اس ہے بھی بڑھ کریہ ہے کہ اللہ تعالی ضرورت کے موقع پر ہادی تھے بغیرعذاب نازل کرنے کو ظلم قرار دیتا ہے چنانچہ فرما تا ہے۔ بمع شکر اُلْجِنّ وَالْإِنْسِ اَلْمُ يَانِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ لَمْ مُوالَا ہِنْ وَالْمَانِيْكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ لَمْ اَلْمَالُوالْمَانِ وَالْمَانِيْكُمْ الْمَانِيْكُمْ لَلْمَانِيْكُمْ الْمَانِيْلُولُ مُنْكُمْ الْمَانِيْكُمْ الْمَانُ الْمَانِيْكُمْ الْمِيْكُمُ الْمَانِيْلُولُ مَنْكُمْ الْمَانُ الْمُولِ مُنْ الْمَانِيْكُمْ الْمَانِيْكُمْ الْمَانُ الْمُولِ مُنْ الْمَانِيْلُولُ مُنْكُمْ الْمَانِيْلُولُ مُنْكُمْ الْمَانِيْلُ وَلَالُهُ الْمُولُ الْمَانِيْلُولُ مُنْكُمْ الْمَانُ الْمُولُ مُنْكُمُ الْمَانُ الْمُولُ مُنْكُمُ الْمَانُولُ الْمَانِيْلُ وَلَالُهُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمَانِيْلُولُ مُنْكُمْ الْمَانُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمْ الْمُانِيْلُ الْمُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ مُنْكُمُ الْمُانِيْلُ وَلَالُمُ الْمُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ الْمُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ الْمُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ الْمُنْكُمُ الْمُانِيْلُولُ الْمُنْكُمُ الْمُالِيْلُولُ الْمُنْكُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْكُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

ان آیات کے مضمون سے معلوم ہو تاہے کہ بلا ہوشیار کردینے کے کسی قوم پر جمت قائم کر دینااوراس کی ہلاکت کا فتویٰ لگادینا ظلم ہے یا دو سرے لفظوں میں سے کہ اگر کوئی قوم ہدایت کی محتاج ہواور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہادی نہ بھیج لیکن قیامت کے دن اسے سزادیدے کہ تم نے کیوں احکام اللی پر عمل نہیں کیا تھا تو یہ ظلم ہو گا اور اللہ تعالی طالم نہیں پس ممکن نہیں کہ لوگ بدایت کے متاج ہوں لیکن وہ ان کی ہدایت کاسامان نہ کرے۔

پیچے جو مضمون گذرااس سے یہ ثابت ہو تاہے کہ اسلام کی روسے جب کسی ذمانے کے لوگ ہدایت کے مختاج ہوں تو اللہ تعالی ان کی ہدایت کاسمان پیدا کرتا رہتاہے لیکن قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اس عام قاعدے کے علاوہ امت محدیہ سے اس کا ایک خاص وعدہ بھی ہے وہ یہ ہے۔ اِنّا نَحْنُ نَذِلْنَا الَّذِ کُرُوانِا لَهُ لَحْفِظُونَ  $0^{12}$  ہم نے ہی اس تعلیم کو اتاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

اب حفاظت دوقتم کی ہوتی ہے ایک تو حفاظت ظاہری اور ایک حفاظت معنوی جب تک دونوں فتم کی حفاظت نہ ہو کوئی چیز محفوظ نہیں کہلاسکی مثلاً اگر ایک پر ندے کی کھال اور چو چی اور پاؤں محفوظ کرلئے جائیں اور اس میں بھس بھر کرر کھ لیاجائے تو وہ پر ندہ زمانے کے اثر سے محفوظ نہیں کہلائے گائی طرح اگر اس کی چو نیج ٹوٹ جائے پاؤں شکت ہوجائیں بال نیج جائیں تو وہ بھی محفوظ نہیں کہلا سکتا۔ ایک کتاب جس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے پچھ عبار تیں زائد کر دی ہوں یا جس کی زبان مُردہ ہو گئی ہو اور کوئی اس کے سجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو یا جو اس غرض کے پوراکرنے سے قاصر ہو گئی ہو جس کوئی اس کے سجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو یا جو اس غرض کے پوراکرنے سے قاصر ہو گئی ہو جس کسلینے وہ نازل کی گئی تھی محفوظ نہیں کہلا سکتی کیو نکہ گو اس کے الفاظ محفوظ ہیں مگراس کے معانی ضائع ہو گئے ہیں اور معانی ہی اصل شے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت بھی صرف معنی کی حفاظت ہی کیلئے کی جاتی ہی تو آن کریم کی حفاظت سے مراد اس کے الفاظ اور اس کے مطالب دونوں کی جفاظت ہے۔

اس وعدے کے ایک جھے کو پورا کرنے کے لیمی قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے جو سامان کئے ہیں ان کامطالعہ انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک قرآن کریم نازل نہ ہوا تھا'نہ عربی ذبان مدون ہوئی تھی'نہ اس کے قواعد مرتب ہوئے تھے نہ لغت تھی نہ محاورات کا احاطہ کیا گیا تھا'نہ معانی اور بیان کے قواعد کا انتخراج کیا گیا تھا اور نہ تحریر کی حفاظت کا سامان ہی کچھ موجو و تھا'مگر قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے دلوں میں القاء کرکے ان سب علوم کو مدون کروایا اور صرف قرآن کریم ہی کی حفاظت کے دلول میں القاء کرکے ان سب علوم کو مدون کروایا اور علم لغت اور علم محاورہ زبان اور علم حزیل سے علم صرف و نحواور علم معانی وبیان اور علم تجوید اور علم لغت اور علم محاورہ زبان اور

علم تاریخ اور علم قواعد 'تدوین تاریخ اور علم فقہ وغیرہ علوم کی بنیاد پڑی اور ان علوم نے اس قدر زیادہ ترقی حاصل کی جس قدر کہ ان علوم کی حفاظت کا قرآن کریم سے تعلق تھا- چنانچہ ظاہری علوم میں سے صرف و نحواور لغت کا تعلق حفاظت قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ ہے اور ان علوم کو اس قدر ترقی حاصل ہوئی ہے کہ یورپ کے لوگ اس زمانے میں بھی عربی صرف و نحواور لغت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون خیال صرف و نحواور لغت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون خیال کرتے ہیں۔

ان علوم کی ترقی کے علاوہ حفاظت قرآن کریم کیلئے ہزاروں لاکھوں آومیوں کے دل میں حفظ قرآن کی خواہش پیدا کردی گئی اوراس کی عبارت کو اپیابنایا گیا کہ نہ نثرہے نہ شعر جس سے اس کایاد کرنا بہت ہی آسان ہو تا ہے۔ ہر مختص جے مختلف قتم کی عبار توں کے حفظ کرنے کاموقع ملاہے جانتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا حفظ کرنا سب عبار توں سے زیادہ سل اور آسان ہو تا ہے۔ غرض ایک طرف اگر قرآن کریم ایس عبارت میں نازل کیا گیا ہے کہ اس کا حفظ کرنا نمایت آسان ہو گیا ہے تو دو سری طرف لاکھوں آدمیوں کے دل میں اس کے حفظ کرنے کی خواہش پیدا کردی گئی ہے اور نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرض کرکے ہر مسلمان کے ذہا س کے کئی نہ کسی جھے کی حفاظت مقرر کی دی گئی ہے حتی کہ اگر قرآن کریم کے سب نسخوں کو بھی تعقود کہا لاکھ مِن دُلِک کوئی دعمٰن تاس اس مرکے خابت کرنے کیلئے کافی ہیں کہ قرآن کریم میں سکتا۔ یہ چند مثالیں جو میں نے بیان کی ہیں اس اس مرک خابت کرنے کیلئے کافی ہیں کہ قرآن کریم کی موجودگی ہیں اس کی حفاظت ظاہری کیلئے اللہ تعالی نے بہت سے ذرائع پیدا کردھے ہیں جن کی موجودگی ہیں اس کی حفاظت خاہری کیلئے اللہ تعالی نے بہت سے ذرائع پیدا کردھے ہیں جن کی موجودگی ہیں اس کی حفاظت خاہری کیلئے اللہ تعالی نے بہت سے ذرائع پیدا کردھے ہیں جن کی موجودگی ہیں اس کی خفاظت خواہی کی موجودگی ہیں اس

اب یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب الفاظ کی حفاظت کیلئے جو مقصود بالذات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قد رسامان مہیا کے توکیا ممکن ہے کہ وہ معانی کو یو نمی چھو ڑدے اور ان کی حفاظت نہ کرے؟ ہر فخص جو عقل و دانش سے کام لینے کاعادی ہے اس سوال کا بمی جو اب دے گاکہ نہیں یہ بات ممکن نہیں ہے - اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہری حفاظت کا سامان کیا ہے تو باطنی حفاظت کا سامان کیا ہے تو باطنی حفاظت کا سامان اس سے کمیں زیادہ ہو گا اور بمی بات درست ہے - آیہ کریمہ اِنّانَحُونَ نَزُلْنَا الذِّ کُرُوانَا لَا لَٰکُدُولَانَا مِی وَفُول ہی جا کہ حفاظت کا ذکر ہے - نفظی بھی اور معنوی بھی اور معنوی میں اور معنوی میں اور قرآن کریم حفاظت کا سب سے بڑا جزویہ ہے کہ جب لوگ ہدایت قرآنیہ سے دور ہو جائیں اور قرآن کریم حفاظت کا سب سے بڑا جزویہ ہے کہ جب لوگ ہدایت قرآنیہ سے دور ہو جائیں اور قرآن کریم

کانورسمٹ کرالفاظین آجائے اورلوگوں کے قلوب اس کے اثر اورتصرف سے خالی رہ جائیں تو اللہ تعالی اپنے پاس سے ایسے سامان پیدا کرے جن کے ذریعے سے اس کے اثر کو پھر قائم کرے اور اس کے معانی کو پھر ظاہر کرے اور ایک قصے کو مُردنی حالت سے نکال کرایک کامیاب نیخ کی زندگی اور تازگی بخشے ۔ چنانچہ ان معنوں کی احادیث صحبحہ سے بھی تقدیق ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم اللگائے نے فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ لِهٰذِهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ یَبْعَثُ لِهٰذِهِ اللّٰهُ عَلَیٰ کُاْسِ کُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَهَا دِیبَنَهَا ہُ اللّٰہ تعالی اس امت کیلئے ہرصدی کے سرپر ضرور ایسے آدمی گھڑے کرتا رہے گاجواس کے دین کی اس اس امت کیلئے تحدید کرتے رہیں گے۔

یہ حدیث در حقیقت اِنّانَحُونَ نَزْلَنَاالَّذِ کُرُواْنِاللهٔ لَحْفِظُونَ کی تفیرہ اور آیت کے مضمون کے ایک جھے کو عام فیم الفاظ میں رسول کریم الفاظ ہیں سول کریم الفاظ ہیں اسلام کی پرست اور کم فیم لوگ اس آیت کے معانی کو صرف ظاہر پر محمول نہ کریں اور دین اسلام کی حفاظت کے ایک زبردست ذریعے کو نظرانداز کر کے اپنے لئے اور دو سرول کیلئے ٹھوکر کا موجب نہ ہوں۔

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بعثت کا وقت جو ان مقاصد کی اصلاح کیلئے آویں گے اور جو قرآن کریم کے مطالب اور معانی نہ سمجھنے سے اور کلام اللی سے دور ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوں گے صدی کا سر ہوگا۔ گویا قرآن کریم کی حفاظت کیلئے قلعوں کی ایسی زنجیربنادی گئی ہے کہ بھی بھی اسلام ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہ سکتا جو یا تو کسی مجدد کے صحبت یا فتہ ہوں اور اس طرح وہ خرابی جو دیگر تمام ادیان میں پیدا ہو چکی ہے کہ ان کا مطلب بگڑ کر کچھ کا کچھ ہوگیا ہے اس سے اسلام بالکل محفوظ ہے اور اس وعدے کے مطابق بالکل محفوظ رہے گا۔

خلاصہ کلام میہ کہ قرآن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ (۱) طبعی یا روحانی ضروریات انسان کی اللہ تعالیٰ ضرور بوجہ اپنے وسیج اثر اور بردی اللہ تعالیٰ ضروریات کو جو بوجہ اپنے وسیج اثر اور بردی انہیت کے طبعی ضروریات پر مقدم ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایسانہ کرے تو پیدائش عالم کا نعل لغو ہو

﴿ وَقَدِ اتَّفَقَ الْحُفِظُ عَلَى تَصْحِيْحِ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْهُمُ الْحَلِكُمُ فِى الْمُسْتَدُرَكِ وَالْبَيْهُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ وَالْبَيْهُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ وَالْبَيْهُ فِي الْمُدْخَلِ 19-

جائے۔ (۲) یہ کہ اللہ تعالی نے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ جب بندہ ہدایت کا مختاج ہوگا تو وہ اسے ہدایت دے گا(۳) اگر وہ ایسانہ کرے تو بندے کا حق ہے کہ اس کے فعل پر اعتراض کرے (۴) اگر وہ ضرورت کے وقت ہدایت نہ بھیج اور لوگوں کو سزادے جو گمراہ ہوگئے ہوں تو یہ ظلم ہو گااور خدا ظالم نہیں (۵) مسلمانوں کی اصلاح کیلئے اس قتم کے آدمی ہمیشہ بھیج رہنے کا جو مطالب قرآنیہ کی حفاظت کرنے والے ہوں خاص طور پر وعدہ ہے (۲) احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم ہرصدی کے سربر ضرور ظاہر ہوں گے۔

اے بادشاہ افغانستان! اب اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اپنی باقوں کے قبول کرنے کیلئے کھول دے!

آپ غور فرہا کیں کہ کیا اس وقت زمانہ کی مصلح رہانی کا محتاج ہے یا نہیں؟ احادیث توبہ بتاتی ہیں

کہ عام طور پر ایک صدی کے سرپر اس قتم کی احتیاج ضرور پیدا ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف

ہے کوئی مخص مبعوث ہو کر مطالب قرآنیہ بیان کرے اور دین اسلام کی صحح حقیقت لوگوں پر

آشکار کرے اور اس وقت صدی کا سرچھوڑ کرصدی نصف کے قریب گذر پچل ہے لین ہم ان

احادیث کو بھی نظراند از کردیتے ہیں اور صرف واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت کسی مصلح کی

فرورت ہے یا نہیں ۔ اگر اس وقت مسلمانوں اور دیگر اقوام کی حالت ایس عمرہ ہے کہ وہ کی

ربانی مصلح کی عتاج نہیں تو ہمیں کی مدعی کے دعوے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر

ربانی مصلح کی عتاج نہیں تو ہمیں کی مدعی کے دعوے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر

منانے کی کوشش حدسے ہو تھی ہوئی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے

کوئی مخص آنا چاہئے جو اسلام کو پھراس کی اصلی شکل میں پیش کرکے وشمنان اسلام کے حملوں کو

لیپاکرے اور مسلمانوں کو سچا سلام سمجھاکراور ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرکے اسلام

کی قوت اصاء کو ظاہر کرے۔

ان سوالوں کے جواب کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی ہے اور ان کے دشمنوں کی چیرہ دستی کس حد تک بڑھی ہوئی ہے میرے نزدیک دو نہیں ہو سکتے - ہرایک مخص جو کسی خاص مصلحت کوید نظرر کھ کر حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتایا انسانیت سے اس قدر دور نہیں ہوگیا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اس امر کا قرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت مسلمان عملاً اور عقید تا اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں اور اگر کسی زمانے کے

لو گوں کے حق میں یہ آیت لفظ لفظ صادق آسمی ہے کہ ایر بتب إِنَّ فَوْمِی اَتَّ حَدُّوْ الْهُذَا الْفُرْانَ ۔ مُھجُوْدًا ' <sup>2 ۔</sup> تو وہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ آج سے سوال نہیں رہا کہ لو**گو**ں نے کونسی بات اسلام کی چھوڑی ہے بلکہ سوال یہ پیدا ہو گیاہے کہ اسلام کی کونسی بات مسلمانوں میں باتی رہ گئی ہے۔ کسی نے سے کما ہے کہ "مسلمان در کو رومسلمانی در کتاب-"اسلام کانشان صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحه اور کتب آئمہ میں ملتا ہے اس کا نشان لوگوں کی زندگیوں میں کہیں نہیں ملتا۔ اول تولوگ تعلیم اسلام ہے واقف ہی نہیں اور اگر واقف ہو نابھی چاہیں توان کیلئے اسلام سے وا تف ہو نا قریباً ناممکن ہو گیا ہے کیو نکد اسلام کی ہر چیز ہی مسنح کردی گئی ہے۔ الله تعالی کی پاک ذات کے متعلق ایسے عقائد تراثے مجے ہیں کہ جن کو تشکیم کر کے سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مُسْبَحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ الْحَدْ زبان سے ثالنا ایک راسباز انسان کیلئے مشکل ہے۔ ملائکہ کی نسبت ایسی باتیں بنائی گئی جیں کہ الامان! وہ ہستیاں جن کی نسبت اللہ تعالى فرما تا ہے كىفغۇڭ كەڭۋۇ كۇڭ كىس ان كوخدا يراعتراض كرنے والا قرار ديا جا تا ہے-کہیں انسانی مجیس میں ا تار کر نایاک عور توں کا عاشق بنایا جا تا ہے۔ نبیوں کی لمرف جھوٹ اور گناہ کی نسبت کرکے ان کی ذات ہے جو رشتہ محبت ہونا چاہئے اسے ایک ہی وا رہے کاٹ دیا جا تا ہے اور کلام اللی کو شیطانی دست مُرو کاشکار بنا کراسے بالکل ہی ساقط از اعتبار کردیا جا تا ہے۔ شراب اور جنت اور دوزخ کی وہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یا تو بیہ عقا کد شاعرانہ نازک خیالی بن جاتے ہیں یا پھر عجیب مصحکہ خیز کمانیاں ہو جاتے ہیں۔

دوسرے انبیاء تو خیردور کے لوگ تھے آنخضرت التلائی کی طرف کمیں زینب کی محبت کا قصہ اور کمیں چوری ایک لونڈی سے تعلق کرنے کا واقعہ اور اس قتم کے اور بعید از اظلاق واقعات کو منسوب کرکے آپ کی کامل اور حامل اخلاق فائلہ ذات کوبد شکل کرکے دکھایا جاتا ہے اور کان خلفه الفرائ میں سادت کوجو آپ کی سب سے زیادہ محرم راز (حضرت عائشہ ") کی شمادت ہے نظراند از کیاجاتا ہے۔

نسخ کا مسئلہ ایجاد کر کے اور قرآن کریم جیسی کامل کتاب میں اپنے ول سے اختلاف نکال کراس کی بہت می آیات کو بلا شارع کی نص کے منسوخ قرار دیا جا تا ہے اور اس طرح ایک فکر کرنے والے آدمی کیلئے اس کی کوئی آیت بھی قابل عمل اور قابل اعتبار باقی نہیں چھوٹری جاتی - ایک وفات یا فتہ موسوی نبی کوواپس لا کرامت محمد میریکی نا قابلیت اور رسول کریم الشافیاتی جاتی - ایک وفات یا فتہ موسوی نبی کوواپس لا کرامت محمد میریکی نا قابلیت اور رسول کریم الشافیاتی جاتی - ایک وفات یا فتہ موسوی نبی کوواپس لا کرامت محمد میں کا تابلیت اور رسول کریم الشافیاتی ا

کی بے کسی کا ظهار کیاجا تاہے۔

یہ تو عقائد کا حال ہے۔ اعمال کی حالت بھی پچھ کم قابل افسوس نہیں۔ پچھتر فیصدی نماز
روزہ کے تارک ہیں 'زکو ۃ اول تو لوگ دیتے ہی نہیں اور جو دیتے ہیں ان میں سے جو اپنی
خوشی سے دیتے ہوں وہ شاید سومیں سے دو تکلیں۔ جج جن پر فرض ہے وہ اس کانام نہیں لیتے اور
جن کیلئے نہ صرف ہے کہ فرض نہیں بلکہ بعض حالات میں ناجا تزہے وہ اپنی رسوائی اور اسلام کی
بد نامی کرتے ہوئے جج کیلئے جا پینچتے ہیں اور جو تھو ڑے بہت لوگ ان اعمال کو بجالاتے ہیں وہ
اس طرح بجالاتے ہیں کہ بجائے ان احکام کی اصل غرض پوری ہونے کے ان کیلئے تو شاید وہ
احکام موجب لعت ہوتے ہوں گے ' دو سروں کے لئے بھی باعث ذات ہوتے ہیں 'نماز کا ترجمہ
احکام موجب لعت ہوتے ہوں گے ' دو سروں کے لئے بھی باعث ذات ہوتے ہیں 'نماز کا ترجمہ
ا حال موجب لعت ہو تے ہوں گے ' دو سروں کے لئے بھی باعث ذات ہوتے ہیں 'نماز کا ترجمہ اس طرح نجنی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجد سے میں فرق کرنا مشکل ہوجا تا ہے اور
ا سے اس طرح نجنی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجد سے میں فرق کرنا مشکل ہوجا تا ہے اور
اوگ رکھتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت سے بجائے موجب ثواب ہونے کے وہ ان کیلئے موجب
لوگ رکھتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت سے بجائے موجب ثواب ہونے کے وہ ان کیلئے موجب

ورش کے احکام پس پشت ڈالے جاتے ہیں۔ سود جس کالینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے علاء کی مدوسے ہزاروں حیلوں اور بمانوں کے ساتھ اس کی وہ تعریف بنائی گئی ہے اور اس کیلئے ایسی شرا کط لگا دی ہیں کہ اب شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے محفوظ ہو مگرباوجو داس کے مسلمانوں کو رفاہت اور دولت حاصل نہیں جوغیرا قوام کو حاصل ہے۔ اخلاق فاملہ جو کسی وقت مسلمانوں کا ورشہ اور اس کے حق سمجھے جاتے ہتے اب مسلمانوں

ے اس قدر دور ہیں جس قدر کفراسلام ہے۔ کسی زمانے میں مسلمانوں کا قول نہ ملئے والی تحریر سمجھاجا تا تھااور اس کا وعدہ ایک نہ بد لنے والا قانون گر آج کل مسلمان کی بات ہے زیادہ کوئی اور غیر معتبر قول نہیں ملمان راس کے دعدے ہے زیادہ اور کوئی بے حقیقت شے نظر نہیں آتی ' وفا بے نام ہو گئی' راستی کھوئی گئی' حقیق جر آت مٹ گئی' غداری' جموٹ' خیانت اور بزدلی اور تہوّر نے اس کی جگہ لے لی' نتیجہ یہ ہوا کہ سب دنیا دشمن ہے۔ تجارتیں تباہ ہو گئی ہیں' ور عب مٹ گیاہے' علم جو کسی وقت مسلمانوں کارفیق تھااور ان کی رِکاب ہا تھ سے نہ چھو ڑتا تھا آج ان سے کوسوں دور بھا گیا ہے۔

صوفیاء کا حال خراب ہے وہ دین کو ہے دینی اور قانون کو اباحت بنا رہے ہیں 'علماء شقاق و خالفت پھیلانے کے علاوہ اپنے اقوال کو خدا اور رسول کے اقوال ظاہر کرکے اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کا منے میں مشغول ہیں-ا مراء گو دو سری اقوام کے ا مراء کے مقابلے میں پچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے مگر پھر بھی اپنی تھو ڑی ہی ہو نجی اور دولت پر اس قدر مغرور ہیں کہ دین ہے ان کا کوئی مروکار ہی شیں۔ دینی کاموں میں حصہ لیٹا تو در کنار ان کے دلول میں دین کا ادب تك باقى نهيں رہا۔ يورپ كے امراء ميں مسيحت كے مبلغ مل سكتے بين محرمسلمان امراء میں دین کے ابتدائی مسائل جاننے والے بھی بہت کم ملیں گے۔ حکام کابیہ حال ہے کہ رشوت ستانی اور ظلم ان کاشیوه ہے۔ وہ حکومت کو خدمت کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ خدائی کا کوئی جزوخیال کرتے ہیں۔ باد شاہ اپنی عیاثی میں مست ہیں اوروز راءغدا ری اورخیانت میں۔عوام الناس وحشیوں سے بدتر ہو رہے ہیں اور لا کھوں ہیں جو ترجمہ جاننا تو الگ رہا کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے الفاظ تک منہ سے اوا نہیں کر سکتے۔ وہ اسلام جو ایک ا ژوھے کی طرح ویگر اویان کو کھا تا جا رہا تھا آج وہ مردہ کی طرح پڑا ہے اور کتے اور چیلیں اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔اپنے کاموں اوراین ضروریات کیلئے سب کو روپیہ مل جاتا ہے مگردین کی ضروریات اور اس کی اشاعت کیلئے ایک بیبہ نکالنا دو بھرہے۔ بے ہودہ بکواس اور لطیفہ گو ئیوں اور دوستوں کی مجالس مقرر کرنے کیلئے کافی وقت ہے مگرخد ا کا کلام پڑھنے اور اس کو دو سروں تک پنچانے کیلئے ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں۔ رسول کریم الکھانے تو نمازنہ پڑھنے والے کو نہیں' جماعت میں نہ شریک ہونے والے کو نہیں بلکہ صرف عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک نہ ہونے والے کو منافق قرار دیتے ہیں اور باوجود رحم مجسم ہونے کے فرماتے ہیں کہ وَاللَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدْ هَمَهُ ثَانًا أُمْرِيحَطِبِ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أُمْرِبِالصَّلُوةِ فَيُؤَذَّنَّ لَهَا ثُمَّ أَمْر رُجُلًا فَيُوْمُ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فَأُحَرِّنَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ مُكَامِكُمُ عَلَيْهِمْ قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کروں ' پھر نماز کیلئے اذان کا تھم دوں پھراپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں پھران لوگوں کے گھروں پر جا کر جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے کینوں سمیت مکانوں کو جلا دوں لیکن آج معجد میں قدم ر کھناتو بڑی بات ہے عیدین کے سوا کرو ژوں مسلمانوں کو نماز کی ہی فرصت نہیں ملتی اور ان میں سے بھی بہت ہے ایسے ہیں جو ہلا شروط نماز کے بورا کرنے کے محض دکھاوے کیلئے نماز شروع کر

ویتے ہیں اور وضو کے مسائل تک سے بھی واقت نہیں ہوتے۔

خلاصه کلام بیر که اسلام آج لاوارث ہورہاہے ' ہرایک کاکوئی نہ کوئی وارث ہے اوراس کاکوئی وارث نہیں۔ باکفاظ امام الزمان مسیح موعود مهدی مسعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام اس کی

طالت ان د نول ہیہ:

بر پریشال حالی اسلام قحط المسلمیں خت شورے اوفاد اندر جمال از کفر وکیں ے تراشد عیب إ در ذات خیر المرسلیل ست در شان امام پاکبازان کلته جیس آمال را مے مزد کر سک بارد برزش ميت عذرك في حق اك مجع المتنقمين دین حق بار و بے کس بچو زین العابرین خرم و خدال نشسته باتان تازنیس ذابدال عافل مراسر از ضرورت بائے دیں طرفے دیں خال شدو ہر دشمنے جست از کمیں از سفابت می کند کلذیب این دین مثیں مد بزارال جالمال گشتند صد الماكرين كز يخ دين هت شال نيست باغيرت قرين ازره غيرت نمي جنبند ہم مثل جنيں مال ایثال غارت اندر راه نسوان و بنیس مر كا ست از معاصى علقه ايثال تكيس نفرت از ارباب ویں باے برستال بمنشیں كثرت اعدائ لحت قلت انسار دين يامرا بردار يا رب زين مقام آتشين گرال را چثم کن روش زآیات مبین نیست امدم که ناکام بمیرانی ورین

🛚 ہے سزد کوخوں بیارد دیدہ ہر الل دیں دین حق را گردش آلد صعبناک و سمکین آئکہ نفس اوست از ہر خیر و خولی بے نمیب آنکه در زندان نایاکی ست محبوس و اسیر تیم پر معموم ہے بارد خبیث برمم پیش چشمان شا اسلام درخاک اوفاد برطرف كفر است جوشال بمجو افواج يزيد مردم ذی مقدرت مشغول عشرتمائے خویش عالمان را روز و شب بايم فساد از جوش نفس ہر کے از بہر نفس دون خود طرفے محرفت ایں زمانے آنچاں آمد کہ ہر ابن الجمول صد بزارال ابلمال ازدی بردل و بردند رخت بر ملمانان جمه ادبار زمین ره اوفتاد گر بگردد عالے از راہ دین مصطفے <sup>م</sup> فكر ايثال غرق بر دم در ره ونيائ دول مر کا در مجلسے فق است ایثال صدر شال یا خرابات آشا بگانہ از کوئے بدی ایں دو فکر دین احمہ منز جان مأگداخت اے خدا ذود آ و برا آب نفرت ہا بار اے خدا نور ہدی از مثرق رحت برار یون مرا بخشیده صدق اندرس سوز و گداز

کاردبار صادقال ہرگز نماند نا تمام صادقال را دست حق باشد نمال درآسین سامے فرض زمانے کی حالت پکار پکار کر کمہ رہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی مصلح آنا چاہئے اور وہ بھی بہت بڑی شان کا جو اسلام کو اپنے قدموں پر کھڑا کرے اور کفر کا دلائل قاطعہ ہے مقابلہ کرے اور براہین کی تکوارے اس کو کائے اور صدی کے سرپر تمام دنیا میں سے صرف ایک ہی محض نے اسلام کی جمایت کیلئے خداتعالی کی طرف سے مبعوث کے جانے کا دعویٰ کیا ہے یعنی بانی سلسلہ احمد یہ نے۔ اس لئے ہردانا اور عقمند کا کام ہے کہ ان کے دعوے پر غور کرے اور اس کو سرسری نظرے و کیھ کرمنہ نہ پھیر لے ورنہ اسے ایک قدیم قانون النی کا منکر ہونا پڑے گا اور خداتعالی کے حضورا بنی غفلت کاجواب دہ ہونا پڑے گا۔

جائے کین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلح نہ آئے آگر اسلام سے اس قسم کاسلوک ہونا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ رسول کریم اللہ اللہ اس اس مرک علامت نہیں کہ رسول کریم اللہ اللہ اس اس مرک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ۔ اگر آئندہ مجد دین اور ما مورین کاسلسلہ بند کر دیا گیا ہے تو اس کی ظاہری علامت ہے ہونی چاہئے تھی کہ مسلمان محمرابی اور ضلالت سے بالکل محفوظ ہو جاتے اور آج بھی ان کو ہم ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ کے وقت میں ہمین جب روحانی ترقی کے سامان بھی موجو دہوں۔

دوم یہ کہ اگر بوجہ رسول کریم اللہ اللہ کامل ہونے کے اب آپ کے مظاہر نہیں آ
سے تواللہ تعالیٰ جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے اور جی وقیوم ہے اس کے مظاہر دنیا میں کیوں آتے
ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو چیز آ تکھوں ہے او جھل ہوتی ہے اس یا دولانے کیلئے اور اس کا اثر
دلوں پر ثابت کرنے کیلئے مظاہر کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے پس رسول کریم اللہ اللہ کے کامل
ہونے کے باوجود آپ کے بعد آپ کے مظاہر اور بروزوں کی ضرورت ہے جولوگوں کو آپ کی یا دولا کیں اور آپ کے نمونے کو قائم کریں۔

مشاہدے کے بید امراس لئے خلاف ہے کہ ہمیں اس تیرہ سوسال کے عرصہ میں جو رسول کریم اللہ کا گئے گئے کے بعد گزرا ہے بیسیوں ایسے آدی نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف تھے اور جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تجدید دین کیلئے گئرے گئے ہیں اور اسلام کی اشاعت اور اس کے قیام میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت جنید بندادی 'حضرت سید عبدالقادر جیانی 'حضرت شماب الدین سرور دی 'حضرت بماؤاالدین نقش بندی 'حضرت می الدین ابن عبی 'حضرت شما ولی کا خواجہ معین الدین اپنی مضرت شما اللہ کی خواجہ معین الدین چشی 'حضرت شما اللہ کا اللہ عبد دالف فانی 'حضرت شاہ ولی اللہ عمد خواجہ معین الدین چشی 'حضرت شما اللہ اس ایسے لوگوں کے وجو داور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح تشلیم کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی خبرد سے ہیں اور آتے رہے ہیں اور آتے رہی ہیں اور آتے دری ہیں اور آتے رہی ہیں دور تو کی گی ایک بہت بڑے مصلح کی خبردے رہے ہیں اور چو کہ اس کے مدتی دعورت می ہیں 'اس لئے یہ اور اس کے صدق دعوی کی گی ایک بہت بڑی دیلی ہیں۔

# دو سری دلیل

### شادت حفرت سيد الانبياء الألجاجيج

پہلی دلیل ہے تو یہ ثابت ہو تا تھا کہ یہ زمانہ ایک مصلح کو چاہتاہے اور چو نکہ اور کوئی مدی
اسلام کی شوکت کے اظہار کا نہیں ہے اس لئے حضرت اقد س مرز اصاحب کے دعوے پر غور
کرنے پر ہم مجبور ہیں لیکن چو نکہ حضرت اقد س کا دعویٰ صرف ایک مصلح ہونے کا نہیں ہے
بلکہ آپ کا دعویٰ موعود مصلح ہونے کا ہے لیمن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسیح موعود اور ممدی
مسعود ہیں اس لئے اس دعویٰ کی تائیر مزید کیلئے میں ایک اور شمادت پیش کرتا ہوں اور سہ
شمادت سرور کا نکات حضرت محمد مصطفے القالماتی کی ہے اور بنی نوع انسان میں سے آپ می شمادت قابل قبول ہو سکتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح کی آمہ ٹانی کاعقیدہ اسلامی زمانے سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ عقیدہ اسلامی زمانے سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ عقیدہ است موسویہ میں سینکڑوں سال بعثت محمدیہ سے پہلے کارائج ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام نے اس عقیدے کے بعض ایسے امور کو منضم کردیا ہے جن کی وجہ سے یہ عقیدہ اسلام کے اہم عقائد میں شامل ہوگیا ہے اوروہ باتیں ہیہ جن:

- ا۔ شمیح موغود کے زمانے میں ایک مهدی کے آنے کی خبردی گئی ہے جھے گودو سری احادیث میں لا الْسَهُدِی اِللَّا عِبْسلس <sup>24</sup> کہہ کر مسیح موغود کا ہی وجود قرار دے دیا گیا ہے مگراس میشکوئی کی وجہ سے مسلمانوں کو مسیح کے وجود سے ایسی قومی وابنتگی ہوگئ ہے جیسے کہ ایک اینے ہم ملت بزرگ ہے ہونی جائے۔
- ۲- مسیح کی آمد کواسلام کی ترقی کا لیک نیا دور قرار دیا گیا ہے اور اس کی آمد کے وقت تک دیگر ادیان پر غلبہ اسلام کو ملتوی کیا گیاہے -
- ۳- مسیح ّا درمهدی گوایک قرار دے کرمسیح گی آمد کو آنخضرت الله ﷺ کی آمد قرار دیا گیاہے اور اس کے دیکھنے والوں کو آنخضرت الله ﷺ کے صحابہ " اور اس طرح عاشقانِ رسالت مآب کے دل میں مسیح کاولولہ انگیزشوق بیدا کر دیا گیا۔

ان چاروں باتوں نے مل کر مسے کی آمد کے مسئلے کو مسلمانوں کیلئے ایک اصولی سوال بنادیا تھا اور ممکن نہ تھا کہ ایسا زمانہ جو ایک طرف تو عاشقانِ رسالت مآب کو اپنے محبوب کے روبرو کرنے والا تھا' خواہ ملیت اور مماثلت کے پر دے ہی میں سبی اور دو سری طرف اسلام کو حشر انگیز صد مات سے نکال کر حفاظت اور امن کے مقام پر کھڑا کرنے والا تھا' بلاکانی پتے اور نشان دی کے چھو ڑ دیا جا تا۔

یہ تو نہ مجھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ اُموروں اور مرسلوں کے ذمانے اور ان کی ذات کی طرف ایسے الفاظ میں رہنمائی کی جائے کہ گویا متلاثی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ وے دیا جائے کہ گویا متلاثی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ وے دیا جائے کہ گویا متلاثی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ وے دیا جائے ۔ بھشہ کیو نکہ اگر اس طرح کیا جاتا تو ایمان ہے فائدہ ہو جاتا اور کا فراور مومن کی تمیزمٹ جاتی - بھشہ ایسے ہی الفاظ میں ماموروں کی خبردی جاتی ہے جن سے ایمان اور شوق رکھنے والے ہدایت پالیے ہیں اور شریرا پی ضد اور ہمٹ کے لئے کوئی آٹر اور بہانہ تلاش کر لیتے ہیں - چڑھے ہوئے سورج کا کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر اس پر ایمان لانے کا ثواب اور اجر بھی کون دیتا ہے؟ پس ایک حد تک را جنمائی اور ایک حد تک را جنمائی واجع۔

مسیح موعود "کے زمانے کی خبروں میں بھی اسی اصل کو مد نظرر کھا گیاہے۔ اس کے زمانے کی خبریں وی خبریں ایسے الفاظ میں دی گئی ہیں جس قتم کے الفاظ میں تمام گزشتہ انبیاء کے متعلق خبریں وی جاتی رہی ہیں گر پھر بھی ایک سے متلاثی اور صاحب بصیرت کیلئے وہ ایک روشن نشان سے کم

نہیں - وہ جس نے کسی ایک ٹبی کو پدلا کل ماناہوا ور صرف نسلی ایمان پر کفایت کئے نہ بیٹےاہوا س کیلئے ان نشانات ہے فائدہ اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں گروہ لوگ جو بظا ہر سینکڑوں رسولوں پر ا یمان لائے ہیں لیکن در حقیقت ایک رسول کو بھی انہوں نے اپنی تحقیق سے نہیں ماناان کیلئے کسی راستباز کامانناخواہ وہ کتنے ہی نشان اپنے ساتھ کیوں نہ رکھتا ہو نہایت مشکل ہے۔ ان لوگوں کا پناایمان در حقیقت کوئی وجو د نسیس ر کھتاان کا بمان وہی ہو تاہے جوان کے علماء یا مولوی کمہ دیں یا جو باپ دا دا کی روایات ان کے کانوں تک پینی ہوں۔ پس چو نکہ انہوں نے کسی ایک رسول کو بھی اس کی اپنی شکل میں نہیں و یکھا ہو تا۔ رسول کا پہچانٹا ان کیلیے ناممکن ہے اور اس وفت ہد کسی رسول کو د مکھ سکتے ہیں جب کہ پہلے اپنی نظری اصلاح آسانی ہدایت کے سرمہ سے کرلیں اورانسانی اقوال اور رسوم کی تقلید کے خمار کواپنے سرسے دور کر دیں۔ اس مخضر تمہید کے بعد میں ان نشانات کو بیان کر تا ہوں جو مسیح موعو د کے زمانے کے متعلق رسول كريم الكافياني في بنائج بن- ميرے نزديك اگر كوئى ان نشانات يرب تعصبى سے غور کرے گاتواں کیلئے مسیح موعور کے زمانے کی تعیین کرلیناز راہمی مشکل نہ رہے گا مگر پیشتر اس کے کہ ان نشانات برغو رکیاجائے اس امر کاسمجھ لینا ضروری ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر تفرقہ رونما ہونے کے زمانے میں بہت سے اوگوں نے اپنے مقاصد کے حصول کی غرض سے جھوٹی احادیث بھی بہت سی بنا کر شائع کر دی ہیں جن سے ان کی غرض بیہ ہے کہ کسی طرح جمار ا فرقہ سیا ثابت ہو جائے مثلاً بہت سی احادیث ایس ملیں گی جن میں مهدی کے زمانے کی خبردی گئی ہے گران کے الفاظ اس فتم کے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی کے کسی اختلاف کا فیصلہ اینے حق میں کراناان سے مقصود ہے۔ ایس روایات میں سے گو بعض سجی بھی ہوں مگر پھر بھی ان کے متعلق محقق کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور کم سے کم ان احادیث کی تائد یا تردیدیر اس کے دعوے کی بنیاد نہیں ہونی چاہئے۔مثلاً بہت سی احادیث بنوعباس کے زمانے کی اس قتم کی ملتی ہیں جن میں بظاہر تو مہدی کے زمانے کی علامات بتائی گئی ہیں گر در حقیقت بتایا بیه گیاہے کہ عباسیوں کی تائید میں خراسان میں جو بغاو تیں ہوئی تھیں' وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور اس کی مرضی کے مطابق تھیں ان ا حادیث کا بُطلان وا قعات نے آپ ہی ابت کردیا ہے-اس زمانے پرایک بزار سال سے زائد گزر گئے مگران علامات کے

بموجب کوئی مهدی ظاہرنہ ہوا- اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں جن میں علامات مهدی کو

بچھلے واقعات کے ساتھ اس طرح خلط کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جب تک ان واقعات کو جو بطور علامات مہدی بیان کئے گئے ہیں لیکن ہیں زمانہ گزشتہ کے 'الگ نہ کر دیا جائے حقیقت عال سے آگاہی نہیں ہو سکتی ان لوگوں نے جو تا ریخ اسلام سے ناواقف تنے ان احادیث سے بہت و ہو کا کھایا ہے اور آئندہ زمانے میں بعض ایسے امور کے و قوع کے منتظر رہے ہیں جو ان احادیث کے بنائے جانے سے بھی پہلے واقعہ ہو بھے ہیں اور ان کو علامات مہدی میں شامل کرنے کی وجہ صرف اپنے اپنے فرقے کی سچائی ثابت کرنا تھی۔ پس علامات مہدی پر غور کرتے ہوئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان علامات کو الگ کرلیں جو کسی واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کرتیں تاکہ اس گڑھے میں گرنے سے نے جائمیں جو بعض خود غرض لوگوں نے اپنی اغراض کو پور اکرنے کیلئے کھو داتھا۔

ر سول کریم الکالی پی برخدا تعالی کی بے انتهاء رحمتیں اور درود ہوں آپ کے مسیح موعود اور مہدی معہود کی علامات بیان کرتے وقت ایک ایسے طریق کومد نظرر کھاہے جس کویا در کھتے ہوئے انسان بدی آسانی ہے دھوکادینے والے کے دھوکے ہے پچ جاتا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے مسیح ومہدی کے زمانے کے متعلق جو علامات بتائی ہیں ان کو زنجیرکے طور پر بیان کیاہے جس کی وجہ سے ملاوٹ کرنے والے کی ملاوٹ کا بورا پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ ؑ اس فتم کی مثلاً علامت بتاتے کہ اس کایہ نام ہو گااور فلاں نام اس کے باپ کاہو گانو بہت ہے لوگ اس نام کے وعوے کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں آپ کے اس قتم کی علامتیں بیان کرنے کے بجائے جن کا یو را کرناانسانوں کے اختیار میں ہے اس قتم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں جن کا یو را کرنانہ صرف بہ کہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ وہ سینکڑوں سال کے تغیرات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتیں۔ پس کوئی انسان بلکہ انسانوں کی ایک جماعت نسلاً بعد نسلِ کو شش کر کے بھی ان حالات کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتی - دو سری بات علامات مہدی کے بیان کرنے میں بید مدنظرر کھی گئی ہے کہ بعض علامتیں ان میں ایسی بیان کر دی گئی ہیں جن کی نسبت بیہ بیان فرما دیا گیاہے کہ بیہ علامات سوائے مہدی کے زمانے کے اور کسی دفت اس کی آمدے پہلے ظاہرنہ ہوں گی۔پس ان اصول کو مد نظرر کھتے ہوئے جب وہ زمانہ ہمیں معلوم ہو جائے جس کے ساتھ مسیح موعود اور مہدی معہود کا کام متعلق ہے اور جب وہ علامات بوری ہو جائیں جن کی نسبت بتایا گیاہے کہ سوائے مہدی کے زمانے کے کسی وقت ان کا ظہور نہیں ہو سکتااورجب زمین و آسان کے بہت

سے تغیرات جن کاپیدا کرناانسان کے اختیار میں نہیں اور وہ بطور علامات مہدی کے بیان کئے جی ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کو مہدی و مسیح کا زمانہ سمجھ لینے میں ہمارے لئے کوئی بھی مشکل نہیں۔ اس وقت اگر بعض علامات الی معلوم ہوں جو اس وقت تک پوری نہیں ہو کیں تو ہمیں دوباتوں میں ہے ایک کو تشلیم کرنا ہوگا'یا بیہ کہ وہ علامات جو پوری نہیں ہو کیں علامات مہدی تھیں ہی نہیں بلکہ بعض بے رحم لوگوں کی دست اندازی کے سبب سے ان کو علامات مہدی میں شامل کر دیا گیا تھایا ہے کہ ان کے معنی سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوگئی ہے در حقیقت وہ تجبر طلب تھیں۔

اس کے بعد میں یہ بیان کر دینا ضروری سجھتا ہوں کہ رسول کریم اللہ ہے نے جو علامات معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ دور مہدی معمود کے زمانے کے متعلق بیان فرمائی ہیں ان پر ایک اوٹی تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ فرداً فرداً مسج و مہدی کے زمانے کی علامتیں نہیں ہیں بلکہ تمام مل کر ایک کامل اور ذوالوجوہ علامت بنی ہیں۔ مثلاً حدیث ہیں، آتا ہے کہ مہدی کی ایک علامت بہ ہے کہ اس کے زمانے ہیں امانت اُٹھ جائے گ<sup>22</sup> یا کہ اس وقت جمالت ترقی کرجائے گ<sup>23</sup> اب اگر ان علامات کو مستقل علامتیں قرار دیا جائے تو مانا پڑے گاکہ جب امانت و نیا ہے اُٹھ جائے اس وقت مہدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے یا علم کے اُٹھ جانے پر مہدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے یا علم کے اُٹھ جانے پر مہدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے علام کے اُٹھ جانے پر مہدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے علم کے اُٹھ جانے پر مہدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے علام کے اُٹھ جانے پر مہدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے علام کے اُٹھ علامتیں ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ علامتیں مستقل علامتیں نہیں ہیں بلکہ وہ سب علامتیں مل کر جنہیں رسول کریم اللہ ہیں رسول کریم اللہ تاہی مہدی موعود کے ذمانے کی علامتیں ہیں۔ ایک علامت توائی سے خبر پاکر بیان فرمایا ہے نہ کہ بعض فوگوں نے اپنے دل سے بنا کر انہیں رسول کریم اللہ بیا کہ علامت اور زمانوں ہیں بھی پائی جاسمت ہو مہدی موعود کے ذمانے کی علامتیں ہیں۔ ایک ایک علامت اور زمانوں ہیں بھی پائی جاسم ہی ہی ہی بائی جاسم ہو مہدی موعود کے ذمانے کی علامتیں ہیں۔ ایک ایک علامت زمانے ہیں نہیں یائی جاسم ہی ہی ہی ہی جاسم ہو سے مہدی موعود کے ذمانے کی علامتیں ہیں۔ ایک ایک علامت زمانے ہی نہیں یائی جاسمتیں۔

کسی زمانے کے پہچانے کا بھی وہی طریق ہے جو کسی ایک آدمی کے پہچانے کا طریق ہے۔ جب ہمیں کسی ایسے فیخص کا پیتا کسی کو دینا ہوجس کو اس نے پہلے نہیں دیکھااور جس کاوہ واقف نہیں تو اس کا بھی طریق ہے کہ ہم اس کی شکل اور اس کے قد اور اس کے رنگ اور اس کی عادات اور اس کے کمالات اور اس کے متعلقین کے نشانات اور اس کے گھر کا نقشہ وغیرہ بتا

دیتے ہیں مثلاً بیہ بتادی*ں کہ* اس کاقد لمباہے اور رنگ سفید ہے اور جسم نہ <sup>8</sup> بلاہے نہ موٹااور ماتھا چکلاہے اور ناک بالاہے اور آئکھیں موثی موثی اور ہونٹ موثے ہیں اور ٹھو ژی بڑی ہے اور وہ عربی کا مثلاً عالم ہے اور مسلمانوں میں ہے ہے اور اس کی قوم کے لوگ مثلاً اس کے دستمن ہیں اور اس کے اخلاق نمایت اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اس کا گھراس شکل کاہے اور اس کے اردگر د کے گھراس اس شکل کے ہیں'اگر اس قدر علامات بتاکر ہم کسی محض کو کسی گاؤں میں جمیجیں تو اس مخض کا پیچان لیٹاا و رباو جو د لوگوں کے د حو کا دینے کے اس کا د حو کانہ کھانا بالکل سمل ا مر ہے اگر کوئی خاص زمانہ بتانا ہو تواس کے پیچنوانے کا بین طریق ہے کہ اس زمانے میں مثلاً آسانی کروں کی کیفیت اور ان کامقام ہمادیا جائے ' زمین کے اندر تغیرات جو اس وقت ہونے والے ہوں وہ بتادیئے جاویں 'اس ونت کے جو سیای حالات ہوں وہ بتادیئے جاویں اس وفت کی تم**ر**نی حالت بتا دی جاوے' اس وقت کی نہ ہبی حالت بتا دی جائے' اس وقت کی علمی حالت بتا دی جائے' اس وقت کی عملی حالت بتادی جائے' اخلاقی حالت بتادی جائے' اس وقت کے تعلقات مابین الا قوام بتادی جاویں 'اس وقت کے مرفقه یا اس وقت کی غربت کی حالت بتادی جائے اور اس زمانے کے میل ملاپ کے طریق اور سفرکے ذرائع پر روشنی ڈال دی جائے اگر ان حالات کو بیان کر دیا جائے اور پھرا یک مخض جس کو پہلے ہے اس زمانے کے حالات بتادیے مجھے ہیں اس زمانے کو یا لے تو یقیناً وہ اس زمانے کو دیکھتے ہی پہچان لے گااور اس کا پہچاننا اس کیلئے كچه بهي مشكل نه مو گابلكه به شاخت كاطريق ايها مو گاكه اس مين شبه كي مخوائش بي نه رب كي-یمی وجہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مسیح موعود اور مہدی مسعود کی شناخت کے لئے

یں وجہ ہے لہ رسول تریم العلاجہ کے سی سو تو واور مهدی سودی سامت ہے ہے ۔

اس کے زمانے کا نقشہ کھنچ دیا ہے تا اسلامی فرقوں کے اختلاف کے وقت لوگ الیمی روایات نہ بنالیس جن کی وجہ ہے مسیح موعود اور مهدی مسعود کا پہچا ننامشکل ہو جائے - چنانچہ گولوگوں نے جھوٹی علامتیں تو بنائی ہیں مگروہ اس نقشے پر چو نکہ پچھ بھی تصرف نہیں رکھتے جو رسول کریم العلاجہ نے بیان فرمایا تھا اس لئے ان کی کوششیں بالکل رائیگال گئی ہیں اور اب بھی جو فخص رسول کریم العلاجہ کے بنائے ہوئے نقشے پر بحثیت مجموعی نظر ڈالے تو اس کی زبان سے بے افتیار نکل جائے گاکہ یمی مسیح موعود اور مهدی مسعود کا ذمانہ ہے۔

اب میں ایک ایک سلسلہ علامات کو لے کر مسیح موعود کے زمانے کے نہ ہبی حالات بعض بعض علامات بیان کرتا ہوں جن سے

معلوم ہو گا کہ اس زمانے کے سوا مسیح کا نزول اور کسی زمانے میں نہیں ہو سکتا اور ان سلسلوں میں سب سے پہلے مسیح موعود کے زمانے کے زہبی حالات کولیتا ہوں۔

ند ہی حالت کسی زمانے کی دو طرح بیان کی جاستی ہے ایک تو اس وقت کے ندا ہب کے ظاہری اعداد و شارسے اور ایک اس وقت کے لوگوں پرند ہب کا جو اثر ہوا ہے بیان کر کے اور رسول کریم ﷺ نے مسیح موعود کے زمانے کی ان دونوں حالتوں کو بیان فرمادیا ہے۔

میں ان دونوں حالتوں میں سے پہلے نہ اہب کے ظاہری نقشہ کولیتا ہوں کیو نکہ یہ زیادہ ظاہر ہے رسول کریم الشلی بھی اس حالت کا نقشہ یوں تھینچتے ہیں کہ اس وفت مسیحیت کابہت زور ہو گاہ چنانچہ مسلم میں روایت ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ اکثرابل ارض روم ہوں گے اور جیسا کہ علائے اسلام کا تفاق ہے روم ہے مرا دنصاریٰ ہیں کیونکہ زمانہ آنخضرت الالطالجی میں رومی ہی نصرانیت کے نشان کے عامل اور اس کی ترقی کی ظاہری علامت تھے۔ یہ پیشکو ئی اس امرکو مد نظرر کا کرکه رسول کریم الالحالی نے فرمایا ہے۔ اِذا کھلک کِشدی فَلا کِشدی ۘؠڠۮ؋ۘۅٳۮۘٵۿڵػۘ؋ٛؽڝؗۯۘڡٛڵڰٙؽڝٛۯؠٛڠڎ؋ۦۘۅٳڷۜڎؚؽۘڹڡٛڛؽؠؽڋؚ؋ڵؾڹڣؚڡؙؖڹۜڮؙڹۉۯؘۄؙؠٵڣؚؽڛؠؚؽڸ الله محمد نمایت عظیم الثان نظر آتی ہے کیونکہ رومی حکومت کے اس قدر استیصال کے بعد که قیصر کانام و نشان مٹ جائے پھرنصار ی کاغلبہ ایک جیرت میں ڈال دینے والی خبر تھی مگرخدا تعالیٰ کی باتیں یوری ہو کر رہتی ہیں۔ قیصر کی حکومت مطابق اخبار نبویہ کے مٹ گئی اور ایک عرصہ کے بعد خالی خطاب قیصر کا جو قسطنطنیہ کے بادشاہ کو حاصل تھا۔ فتح قسطنطنیہ بروہ بھی مٹ کمیا اور اسلام دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل گیا گردسویں صدی ہجری سے فیج اعوج کازمانہ پھر شروع ہو گیااور آہستہ آہستہ مسجیت نے ان ممالک ہے ترقی کرنی شروع کی جہاں کہ اس وقت جب کہ رسول کریم الٹالیج ہے مسجیت کی دوبارہ ترقی کی خبردی تھی اس کانام تک بھی نہ یایا جا تا تھااورا یک سوسال کے عرصے ہے تو کل رُوئے زمین پر مسیحی حکومتیں اس طرح مستولی ہیں کہ اہل الارض الروم کی خبرکے یو را ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

اس پیشگوئی کویہ اہمیت حاصل ہے کہ بعض علائے اسلام نے اس کی نسبت لکھاہے کہ یہ علامت سب علامات پوری ہو جانے کے بعد پوری ہوگی چنانچہ نواب صدیق حسن خال صاحب اپنی کتاب حجج الکرامہ میں بحوالہ رسالہ حشریہ لکھتے ہیں

" چوں جملہ علامات حاصل شو د قوم نصاریٰ غلبہ کنندہ برملک ہائے بسیار متصرف شوند " <sup>24</sup>

پس علاوہ دو سری علامات سے مل کر زمانہ مسیح موعود کی طرف اشارہ کرنے کے بیہ خبرا پٹی سمب

ذات میں بھی بہت کچھ را ہنمائی کاموجب ہے۔

مسحیت کی اس ترقی کے مقابل اسلام کی حالت رسول کریم التفاقیۃ یوں بیان فرماتے ہیں کہ بَدَء الإنسلام غربیاً وَسَبِعُودُ غُرِیباً وَسُلَامِ کی حالت رسول کریم التفاقیۃ یوں بیان فرماتے ہیں کہ بنت سے مسلمان دجال کے پیرو ہو جا بلکہ دجال والی حدیث میں تو فرماتے ہیں کہ بنت سے مسلمان دجال کے پیرو ہو جا کیں گئیں گے کہ چنانچہ اب ایسی ہی حالت ہے مسلمان اس شان و شوکت کے بعد جس نے ان کو دنیا کاواحد مالک بنار کھا تھا آج ایک بے کس اور بیتم بچ کی طرح ہیں کہ بلا بعض مسجی ما قتوں کی مدد کے ان کو اپناوجود قائم رکھنا تک مشکل ہے۔ لاکھوں مسلمان اس وقت مسجی ہو گئے ہیں اور برابر مسجی ہو گئے ہیں۔ اور برابر مسجی ہو رہے ہیں۔

ونیا کے نداہب کی طاقت کے علاوہ مسیح موعود کے زمانے میں جوان اندرونی فرہبی حالت کی باطنی حالت ہونے والی تھی اسے بھی رسول کریم القالیا ہے نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کا نقشہ آپ نے اس طرح کھیٹیا

اس وقت لوگ قدر کے منکر ہو جائیں گے چنانچہ حضرت علی " سے روایت ہے کہ رسول کریم الٹائٹی نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک بیہ ہے کہ لوگ قدر کاا نکار کریں گئے ہوا اوراس انکار قدر سے مرادیقینا مسلمانوں کاا نکار ہے کیونکہ دو سری قومیں تو پہلے ہی اس مسئلے پر ایمان نہیں رکھتی تھیں۔ بیہ مرض جس زور سے مسلمانوں میں رونما ہو رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں علوم جدیدہ کے ولدا دہ مسلمان یو رپ کے جابل مصنفین کے اعتراض سے ڈر کر صاف صاف قدر کا انکار کر رہے ہیں اور اس مسئلہ "ہمتے کی عظمت اور اس کے فوا کداور اس کی صدافت سے بالکل ناواقف ہور ہے ہیں۔

دو سرا تغیر مسلمانوں میں آپ نے بیر بیان فرمایا ہے کہ لوگ زکو ہ کو تاوان سمجھیں گے۔ یہ بھی حضرت علی سے البرار نے نقل کیا ہے ۲۸ چنانچہ اس وقت جب کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے آفات نازل ہو رہی ہیں اور زکو ہ کے علاوہ بھی جس قدر صد قات و خیرات وہ دیں کم ہیں۔ اکثر مسلمان زکو ہ کی ادائیگ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے جی چُراتے ہیں اور جمال اسلای احکام کے ماتحت زکو ہی جاتی ہے وہاں توبادل نخواستہ کچھادا بھی کردیتے

جیں مگر جہاں ہیہ انتظام نہیں وہاں سوائے شاذو نادر کے بہت لوگ زکو ق نہیں دیتے اور جو اقوام زکو ق دیتی بھی ہیں وہ اسے نمود کا ذریعہ بنالیتی ہیں اور اس رنگ میں دیتی ہیں کہ دو سرا اسے زکو ق نہیں خیال کرتا بلکہ قومی کاموں کیلئے چندہ سجھتاہے۔

ایک تغیر مسلمانوں کی حالت میں رسول کریم الفلائی یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو ہر ایک عزیز سے عزیز شے کو خد ااور رسول کے اشارہ پر قربان کردیتی تھی اور دنیااس کی نظروں میں ایک جینے سے زیادہ حقیقت نہ رکھتی تھی وہ دنیا کی خاطردین کو فروخت کرے گی کہ ایک اسلام سے محبت رکھنے والے کادل اسے اور یہ تغیراس وقت ایسی کثرت سے ہور ہاہے کہ ایک اسلام سے محبت رکھنے والے کادل اسے دکھے کر بھیل جاتا ہے۔ علاء اور صوفیاء اور امراء اور عوام سب دنیا کو دین پر مقدم رکھ رسے ہیں اور ادنی اور فوائد کی فوائد کہ کیلئے دین اور مفادِ اسلام کو قربان کررہے ہیں۔

یں مدی ہوایت ابن عباس ابن مردویہ ۱ تغیررسول کریم الفاظات ہے بروایت ابن عباس ابن مردویہ ۱ میں نماز ترک ہو جائے گ ۱۹۰۰ چنانچہ یہ تغیر بھی پیدا ہو چکا ہے۔ تعداد کے لحاظ ہے کل مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سے ایک فی صدی بمشکل پانچوں نمازوں کے پابند نظر آویں گے۔ حالا نکہ نماز عملی ارکان میں سے اول رکن ہے اور بعض علاء کے نزدیک اس کا تارک کا فرہے۔ اس وقت مساجد بہت ہیں 'لین ان میں نمازی نظر نہیں آتے بلکہ بہت سی مساجد میں جانور رہتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں 'گرمسلمانوں کو ان کی آبادی کی فکر

ایک تغیر سول کریم الطاقی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت لوگ نماز بہت جلد جلد پڑھا کریں گے چنانچہ ابن مسعود کی روایت ہے ابوالشیخ نے اشاعتہ ''میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم الطاقی نے فرمایا کہ بچاس آدمی نماز پڑھیں گے اور ان میں ہے کسی کی ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اور اس کا مطلب میں ہے کہ جلدی جلدی جلدی نمازیں پڑھیں گے۔ باطن کی قبولیت تو کسی بات کی علامت نہیں قرار دی جاسمتی کیونکہ اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہو سکتا اور ظاہری علامات میں ہے جن سے عدم قبولیت نماز کا حال معلوم ہو تا ہے سب سے ظاہر نماز کا جلد جلد بڑھناہی ہے کہ جلد جلد جلد بڑھناہی ہے کہ جلد جلد بڑھناہی ہے کہ جلد جلد بالا اور کرتے ہیں کہ بوں معلوم ہو تا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو اس قد ر جلد جلد اوا کرتے ہیں کہ بوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ چو نچیں مار رہا ہے اور نماز کے قد ر جلد جلد اوا کرتے ہیں کہ بوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ چو نچیں مار رہا ہے اور نماز کے قد ر جلد جلد اوا کرتے ہیں کہ بوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ چو نچیں مار رہا ہے اور نماز کے قد ر جلد جلد اوا کرتے ہیں کہ بوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ چو نچیں مار رہا ہے اور نماز کے قد ر جلد جلد اوا کرتے ہیں کہ بوں معلوم ہو تا ہے کہ جیسے مرغ چو نچیں مار رہا ہے اور نماز کے

بعد لمب لمبه وظيفي راهة رہتے ہیں۔

ایک علامت رسول کریم التی این تا نے بیں لوگ ایک طرف تو قرآن کریم سے بہ توجی مردویہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس زمانے میں لوگ ایک طرف تو قرآن کریم سے بہ توجی کریں گے دو سری طرف اس کے ظاہری سنگھار اور آرائش میں ایسے مشغول ہوں گے کہ زری کے غلاف اس پر چڑھائیں گے۔ ۹۳ یہ علامت بھی پوری ہورہی ہے۔ مسلمان قرآن کریم کے پڑھنے سے تو بالکل غافل ہیں اور اس کو کھول کر دیکھنا حرام سیجھتے ہیں لیکن ذری غلاف چڑھا کر قرآن کریم گھروں میں انہوں نے ضرور رکھ چھوڑے ہیں اور اس کی ظاہری قلاف چڑھا کر قرآن کریم گھروں میں انہوں نے ضرور رکھ چھوڑے ہیں اور اس کی ظاہری آرائش اس قدر کرتے ہیں کہ قرون اولی کے مسلمانوں میں اس قشم کی آرائش کرنے کا ثبو سے نہیں بڑھ کر شیل مانا عالا تکہ وہ لوگ کیا بلحاظ تقوی اور کیا بلحاظ وجاہت دنیاوی ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر شیل مانا عالا تکہ وہ لوگ کیا بلحاظ تقوی اور کیا بلحاظ وجاہت دنیاوی ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر شیل

ایک تغیر مسلمانوں کی اند رونی حالت میں رسول کریم الٹا کا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت مساجد کو آراستہ کریں گے <sup>90</sup> اوریہ تغیر بھی اس وقت پایا جاتا ہے۔ مسلمان دو سری اقوام کی نقل میں اپنی مساجد کو اس قدر آراستہ کرتے ہیں اور بیل ہوئے بناتے ہیں اور جھاڑ فانوس سے ان کو سجاتے اور خوبصورت پر دے ان کی دیواروں پر لٹکاتے ہیں کہ بہ نسبت سادہ اسلامی عبادت گاہ کے بالفاظ حدیث وہ بت خانوں کے زیادہ مشابہ ہیں <sup>61</sup>

ا یک تغیراس زمانے کے متعلق آپ کے بیر بیان فرمایا ہے کہ اس وقت عرب کے لوگ

دین سے بالکل دور جاپڑیں گے اور وہ دین جو ان کے ایک آدی پر نازل ہوا اور ان کے ملک میں اس نے تربیت پائی اور ان کے ملک سے پھیلا اور ان کی زبان میں جس کی الهای کتاب اتری اور اب تک اس زبان میں پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کے سبب سے ان کی زبان زندہ ہے وہ اسے چھو ژدیں گے اور باوجو وعربی بولئے کے دین اسلام سے بے بہرہ ہوں گے اور قرآن کریم ان کو نفع نہ دے گا بلکہ ان کے دل ویسے ہی عرفان سے خالی ہوں گے جھے کہ ان لوگوں کے جو قرآن کریم کے سجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ دیلمی نے حضرت علی سے روایت بیان کی ہے کہ اس وقت لوگوں کے دل اعاجم کی طرح ہوں گے اور زبان عربوں کی طرح کوں کو دین ہولی کے دل بولیس کے لیکن دین عربی کا ان کے دل پر اثر نہ ہو گا س وقت یہ تغیر بھی پیدا ہے عربوں کو دین سے اس قدر بُعد اور دوری ہے کہ ان لوگوں سے کم ان کو دین سے نا وا قفیت نہیں ہے جو قرآن کریم کو نہ خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کو شمیر ہے۔

ایک تغیر عظیم مسلمانوں کی حالت میں رسول کریم التلائی ہے ہیں نار فرایا ہے کہ اس وقت عرب سے نہ ہبی آزادی اس قدر اٹھ جائے گی کہ وہاں نیک آدی نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ حضرت علی سے دیلی نے روایت کی ہے کہ اِن میں نیک لوگ پوشیدہ ہو کر پھریں گئے۔ پنانچہ حضرت علی سے دیلی نے روایت کی ہے کہ اِن میں نیہ بری رواداری بالکل باتی نہیں رہی یہ خیالات اور رسوم کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کنے والوں کی جان ان سے محفوظ نہیں ہے۔ گویہ آفت دیگر اسلامی ممالک میں بھی نمودار ہے گئے والوں کی جان ان سے محفوظ نہیں ہے۔ گویہ آفت دیگر اسلامی ممالک میں بھی نمودار ہے گئے وہاں فریف جج اداکرنے کیلئے ہرایک ذی مقد رت انسان کو بھی جائی جائی کی صرف میں صورت رہ جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان خاموثی ہے اس فرض کو اداکر کے واپس آجائے۔ اِللّٰ مَاشُناءَاللّٰہ کاش! اللّٰہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو ہدایت دے اور وہ پھرای طرح علم الاسلام کے حامل ہوں جس طرح کہ تیرہ سوسال پہلے ہے۔

ند ہی تغیرات کے بعد میں وہ علامات بتا تا ہوں جو رسول کریم اللہ نے زمانہ اخلاقی حالت میں موعود کی اخلاقی حالت کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک علامت رسول کریم اللہ نظامی نے نہ اس وقت فخش کثرت سے کھیل جائے گا بلکہ نفست سن کثرت سے کھیل جائے گا بلکہ نفست سن کثرت سے کھیل جائے گا۔ لوگ نفست سے ناز کریں گے۔ 99۔ چنانچہ ابن شیبہ کی روایت ہے کہ

علامات قرب قیامت میں سے ایک ظهور فخش و مضخیش مجی ہے ''' اور اس طرح انس بن مالک سے مسلم میں روایت ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک ظہور زناہے ا<sup>وار</sup> اورابو ہربرہ ے ابن مردوبیہ نے روایت کی ہے کہ اس وقت ولد الزنا کثرت سے ہو جائیں گے <sup>۱۰</sup>۲ میہ سب قتمیں فخش کی ہم اس وقت ونیا میں موجو دیائے ہیں۔ علاوہ بری بد کاری کے ہم دیکھتے ہیں کہ یو رپین تنذیب نے ایسار تک اختیار کرلیاہے کہ اسلام نے جن امور کو فخش قرار دیا ہے وہ اس کی سوسائیٰ کے نزدیک تمذیب کا جزوین مجئے ہیں مثلاً غیرعور توں کی کمروں میں ہاتھ ڈال کرناچنا' ءو ر توں کے حسن و جمال کی تعریف کرنی 'غیرعو ر توں کو ساتھ لے کر سیروں کو جاناو غیرہ و غیرہ - اس زمانے سے پہلے ان باتوں کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھانہ عرب میں نہ کمی اور ملک میں ہندوستان باوجو دسب آثار شرک کے اس فخش ہے پاک تھا- ایران باوجو دعیش پیندی کی روایات کے اس فخش ہے مبترا تھا۔ میسجیت کاسمارا روی قوم باوجو داخلا قام مُردہ ہونے کے اس قتم کی ہوا وہوس کی غلای ہے محفوظ منی - اگر آج جو پھے ہور ہاہے اس کا تفصیل نقشہ پہلے لوگوں کے سامنے بیان کردیا جا تا تو وہ تمھی تشلیم نہ کرتے کہ تھی قوم کی قوم میں باوجود دعوائے تمذیب میہ حرکات کی جاسکتیں اور ترزیب وشاکتگی کا جزو سمجی جاسکتی ہیں- پہلے زمانے میں بھی ناچ اور تماشے ہوتے تھے لیکن بیہ کوئی تشکیم کرنے کیلئے تیار نہ تھا کہ شریف اور تدن کی جڑ کملانے والے خاندانوں کی بہو بیٹیاں اس فعل کو اینا مثغل بنائیں گی اور بیہ بات موجب گخرہو گی اور عورت کی قدرومنزلت کو بڑھادے گی اور اس کی شرافت میں کچھ نقص بیدا نہ ہونے دے گی۔

علادہ اس فحش کے جو عام ہے بڑا فحش لینی زنا بھی اس وقت کثرت ہے کہ اب وہ اکثر بلاد میں جن میں مسجماعا تا بلکہ ایک طبعی فعل اور روز مرہ کا شغل خیال کیاجا تا ہے۔ بیشک کمخیال پہلے زمانوں میں بھی ہوتی تھیں گریہ فعل اور روز مرہ کا شغل خیال کیاجا تا ہے۔ بیشک کمخیال پہلے زمانوں میں بھی ہوتی تھیں گریہ کس کے زبن میں آسکا تھا کہ کمی وقت حکومت عور توں کو بڑی بڑی شخواہیں دے کر فوجوں کے ساتھ رکھے گی تا فوجی سپاہیوں کی ضروریات پوری ہوں اور ان کو چھاؤنیوں سے باہر جانے کی تکلیف نہ ہو کون سے خیال کر سکتا تھا کہ عورت اور مرد کے تعلقات ایسے و سبیج ہو جا کیں گے کہ عورت کا مرد کے گھر پر جانا ایک اخلاتی گناہ نہیں سمجھاجائے گا بلکہ انسانی حریت کا ایک جزو قرار دیا جائے گا۔ اور نکاح کواس کی ذہن غلامی کی علامت سمجھاجائے گا جیسا کہ آج فرانس اور قرار دیا جائے گا۔ اور نکاح کواس کی ذہن غلامی کی علامت سمجھاجائے گا جیسا کہ آج فرانس اور امریکہ کے لاکھوں آدمیوں کا خیال ہے۔ اور ریہ بات کس کے ذہن میں آسکتی تھی کہ کمی وقت

نهایت سنجیدگی سے اس پر بحثیں ہوں گی کہ نکاح ایک دقیانوسی خیال ہے۔ ہر مرداس عورت سے جے وہ پند کرے تعلق قائم کرکے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور عورت ایک فیتی مشین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جس سے پورا کام لے کر ملک کو فائدہ پنچانا چاہئے جیسا کہ آج کل بعض سوشلسٹ حلتوں کا ور خصوصاً بالثو یک حلتوں کا خیال ہے۔

جب فخش کی میہ حالت ہوتو خیال کیا جاسکتا ہے کہ ولد الزناکس کثرت سے ہوں گے کیو تکہ جب تک ملک میں زنا ایک عیب سمجھا جائے لوگ ایسی اولاد پیچھے چھو ژنالپند نہیں کرتے جے ولد الزنا ہونے کا طعنہ دیا جائے لیکن جس سوسائٹ میں زناکے وجو دسے ہی انکار کیا جائے اور نکاح کو ذہب کی بے جادست اندازی تصور کیا جائے اس میں ایسی اولاد سے کیا شرم ہو سکتی ہے ملکہ یوں کہنا چاہئے کہ ایسی سوسائٹ میں ایسی اولاد کے سوا دو سری اولاد مل ہی کہاں سکتی ہے۔ چنانچہ اوپر کے بیان کردہ خیالات کے لوگوں میں ایسی ہی اولاد میں پیدا کی جاتی ہیں اور اسے پچھے عیب نہیں سمجھا جاتا۔

محران کے علاوہ دو سرے لوگ جو نکاح کو کم سے کم ایک قدیم رسم کر کے چھو ژنا نہیں چاہتے ان میں بھی اولاد الزناکی تائید میں اس وقت اس قتم کا جو ش پایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فلا سفران کو ملک کیلئے ایک نعمت اور ذریعہ حفاظت قرار دے رہے ہیں اور الیی اولاد کو والدین کا وارث بنانے کی تائید میں بڑے ذور سے تحریک کر رہے ہیں اور بصورت ویگر حکومت کو انہیں اپنا بچہ تصور کر کے ان کی خاص غور و پر واخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جب حالات یہ ہوں تو اولاد الزناکی ان علا قول میں جو بچھ کشرت ہو سکتی ہے اس کی مثال پہلے زمانوں میں منی کیا جا سکتا کہ پہلے زمانوں کے لوگ اس قتم کی حالت کا تصور میں جو بھی گرست ہو سکتی ہے اس کی مثال پہلے زمانوں میں جو بھی کرسے تھے۔

ایک تغیراس زمانے کی اظافی حالت کے متعلق رسول کریم الفائی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت شراب کا استعال بہت بڑھ جائے گا۔ چنانچہ انس بن مالک سے مسلم میں روایت ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گیشکر ف اُلک شکر گئے اس اس بہت پی جائے گی اور ابو تعیم نے حلیہ میں حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے کہ رسول کریم الفائی جائے گی اور ابو تعیم نے حلیہ میں حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے کہ رسول کریم الفائی نے اشراط ساعت میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس وقت راستوں میں شراب پی جائے گی سال کی جو کشرت اس زمانے میں ہے وہ کی بیان کی محتاج نہیں۔ یو رب میں جائے گی سال کی محتاج نہیں۔ یو رب میں جائے گی سال کی محتاج نہیں۔ یو رب میں

شراب جس قدر بی جاتی ہے اس قدر پانی نہیں پیا جاتا پہلے زمانوں میں بھی لوگ شراب پیتے تھے مربطور عیش کے یا دوا کے لیکن آج کل دنیا کے ایک بڑے جصے میں شراب بطور غذاءاور پانی ك بي جاتى ہے خصوصاً يه علامت جو رسول كريم الفائي نے بيان فرمائى ہے كه راستوں ميں شراب بی جائے گی یہ اس زمانے کو پہلے زمانوں سے متاز کردیتی ہے۔ پہلے زمانوں میں چو نکسہ شراب سامان معتشد میں سے سمجی جاتی تھی اور اس کے مہاکرنے کے لئے وہ کو مشش نہ کی جاتی تھی جو اُب کی جاتی ہے۔ خاص خاص مقامات ہر دو کانیں ہوتی تھیں۔ جہاں سے لوگ شراب خرید لیتے تھے مگراب تو یہ حال ہے کہ شراب پانی کی جگہ استعال ہو تی ہے اس لئے اس کا قریب قریب کے فاصلے پر مروکوں پر مہیا کرنا ضروری ہو گیا ہے چنانچہ یو رپ میں مروکوں کے کنارے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ مسافروں کا حلق مو کھانہ رہ جائے اور ریلوں کے ساتھ شراب کا انظام کیاجا تاہے اور خواہ کھانے کا تظام ہویا نہ ہو گرا تظار کے کمروں میں شراب ضرور تیار رکھی جاتی ہے۔ لنڈن جیسے شہروں میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر شراب اور پانی کے گلاس ایک قیمت پر فروخت ہوتے ہیں محموانی پینے کی غرض سے نہیں بلکہ دیگر حاجات ہوری کرنے کیلئے رکھاجا تاہے۔ کثرت شراب کی حالت کا نقشہ اس قصے سے اچھی طرح ذہن نشین ہو سکتاہے جو ہماری جماعت کے ایک مبلغ انگلتان کو پیش آیا۔ ان کاصاحبِ مکان ان کی نیک چلنی اور خوش معاملگی کو دیکھ کراس قدر خوش ہوا کہ اس نے ایک دن بری محبت سے کمامیں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں جے آپ خوب یاد ر تھیں اس ہے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اوروہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں پانی بالکل نہ پئیں۔میرے باپ نے ساری عمرمیں ایک دفعہ پانی ہا تھاوہ اسی دن مرگیاا و رمیں نے اب تک تہمی یانی نہیں پا۔جب ہمارے مبلغ نے کما کہ وہ تو شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ پانی ہی پہنچ ہیں تووہ نمایت حیران ہوااوراس بات کاماننا سے بہت مشکل معلوم ہوا۔

ایک اظافی تغیررسول کریم الالنظافی نے اس زمانے کے متعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت جوئے کی کثرت ہوگی '''' چنانچہ حضرت علی "سے ویلمی میں مروی ہے کہ قیامت کے قرب کی علامتوں میں سے سے بھی ہے کہ اس وقت لعب میسر (جوئے کا کھیل) زیادہ ہوجائے گائیے تغیراس وقت جس حد تک رونما ہو رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں قمار بازی یو رپ اور امریکہ کے لوگوں کانہ صرف مشغلہ ہے بلکہ ان کے تمدن کا ایک جز ولایفک ہوگیا ہے۔ ہمرا یک زندگی کے شیعے میں جونے کا کسی نہ کسی صورت میں دخل ہے۔ معمولی طریق جونے کا تو تجالس طعام کے بعد کا ایک معمولی مضغلہ ہے ہی لیکن اس کے سوابھی لاٹریوں کی وہ کڑت ہے کہ یوں کمنا چاہئے کہ تجارت کا بھی ایک چو تھائی حصہ جوئے کی نذر ہور ہاہے۔ اوٹی سے لے کراعلیٰ تک سب لوگ جو اکھیلتے ہیں اور بھی بھی نہیں قریباً روز اند اور جو ای کلتیں شاید سب کلبوں سے زیادہ امیر ہیں۔ اٹمی کی کلب ماٹئی کا راو میں جو امراء کے جوئے کا مقام ہے بعض او قات ایک ایک دن میں کرو ڈوں روپیہ بعض ہا تھوں سے نکل کر جوئے کے ذریعہ سے بعض دو سرے ہا تھوں میں چلا جاتا ہے خرض اس قدر کڑت جوئے کی ہے کہ یہ کمنا نا ورست نہ ہوگا کہ تدن جدید ہیں سے جوئے کو نکال کراس قدر عظیم الثبان ظاہید اموجاتا ہے کہ اسے کسی اور چیز سے پہر نہیں کیا جا سکا۔ بلا خوف انکارور تہ کما جا سکتا ہے کہ پہلے ذمانوں ہیں سے کوئی ذمانہ بھی ہزاروں جسے میں جائے اس کی ایک سال کی قمار ہازی اس ذمانے کی ایک دن کی قماری ہازی سے بھی پہلے لوگ ناوا تف مصہ کم رہے گی۔ لا نف انشور نس 'فار انشور نس 'تصف انشور نس بیسیوں متم کے ہوسے بی جس جی بہلے لوگ ناوا تف

ایک تغیرا خلاقی حالت میں رسول کریم الملائے ہیں خیبان فرمایا تھا کہ اس وقت نفس ذکیہ مارا جائے گا ۔ الوگ اس کی مختلف تا ویلیس کرتے ہیں گریات صاف ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس وقت پاک نفس انسان کا تلاش کرنا نا ممکن ہو جائے گا۔ اب اس امر کو و کیھ لیجئے مسیح موعود گا۔ ار کو الگ کرکے کل و نیا پر نظر ڈال جا کیں نفس ذکیہ کمیس نہ طے گا۔ یا تو مسلمانوں میں ایک ایک وقت ہیں لا کھول باخد اانسان ہوتے تھے یا اس ضرورت و مصیبت کے وقت ایک اہل اللہ کا ملنا نا ممکن ہے۔ بیشک بڑے بڑے سجادہ نشین اور علاء اور مشائخ اور متصوف موجود ہیں جن کے ہزاروں لا کھول مرید ہیں لیکن نفس ذکیہ کوئی نہیں 'ان ہیں سے ایک کا بھی خد اتعالیٰ سے تعلق نہیں۔ اپنی طرف سے ورد اور و ظائف کرنے تو پاکیزگی کی علامت نہیں ہیں پاکیزگی کی تو یہ علامت نہیں ہیں بائے بی گوئی کی جبت کو جذب کرلیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی محبت کا اظمار کرے اور اپنی غیرت کو ان کیلئے جوش میں لائے اور ان کی غیوں اور ارادوں کو پورا کرے اور اپنی غیرت کو ان کیلئے جوش میں لائے اور ان کی غیوں اور ارادوں کو پورا کرے اور اپنی غیرت کو ان کیلئے جوش میں لائے اور ان کی خیون اور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے میں بیادے اور و مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور مسلمانوں کے سے امراض دور کرنے

والے ہوں مگرایساایک مخض بھی ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا جو مشائخ اور صوفیاءاور اقطاب اور ابدال اور علماء اور فضلاء کملاتے ہیں۔ پس نفس زکیہ کو آج دنیانے مار دیا ہے اور نفس امارہ کو زندہ کردیاہے اور وہی ان کامطلوب بن رہاہے۔

ایک علامت رسول کریم اللطانی نے اس زمانے کی سے بتائی ہے کہ اس وقت امانت اٹھ جائے گا مائے علامت رسول کریم اللطانی نے اس زمانے کی سے بتائی ہے کہ اس وقت امانت اٹھ جائے گا مائے گا مائے کا ہمانت کے لیے کا سے ایک اضاعت امانت بھی ہے <sup>104</sup> امانت اٹھ جائے اور اس کی جگہ خیانت کے لے لینے کا نظارہ نظر آرہا ہے اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں 'ہرگاؤں اور ہر محلے اور ہر گھر کے لوگ اس تغیر کے تانی از کو محسوس کر رہے ہیں۔

ایک تغیر رسول کریم الله الله استان دانے کی اخلاقی حالت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اس وقت لوگ ماں باپ سے قوحن سلوک نہ کریں گے لیکن دوستوں سے سلوک کریں گے اس چنانچہ ابو قیم نے حلیہ میں حذیفہ میں انیمان سے روایت کی ہے کہ اس وقت لڑکا اپنیا کی قو بانی کرے گا اور اپنی دوست سے احسان کرے گا۔ اللہ یہ تغیر بھی اس شدت کے ساتھ پیدا بور باہے کہ ہر شریف آدی کا دل اس کو دیکھ کرموم کی طرح پکھل جاتا ہے 'مغربی تدن کے دلدادہ اور تعلیم جدید سے روشنی حاصل کرنے والے لوگ اپنی بزرگوں کو پاگل تھے اور ان دلدادہ اور تعلیم جدید سے روشنی حاصل کرنے والے لوگ اپنی بزرگوں کو پاگل تھے اور ان کی صحبت سے احراز کرتے ہیں اور اپنی ہم خیال نوجو انوں کی مجالس حیاسوز ہیں اپنی خوری کرتے کی صروریات کو پور اکرنے کی صرف کرنے کو راحت سمجھے ہیں۔ دوستوں کی دعو توں اور ان کی خاطر و مدارات و غیرہ پر خرج کی طرف انہیں کبھی توجہ نہیں ہوتی ۔ ہندوستان میں ہزاروں مثالیں ایک پائی جاتی ہیں کہ ماں باپ کر بر سرکار ہوئی تو اس نے ماں باپ کو اپنی برا پر بھی انا بھی عار سمجھا اور ان کے ساتھ ایس سلوک کیا کہ ایک اخبری آدی ان کو خادم ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب تو اس قسم کی ہزاروں مثالیں سے کہ کی برا روں مثالیں سے کہ کراروں مثالیں سے کہ کی براروں مثالیں بیکن بہلے زمانوں میں اس قسم کی ایک مثال بھی ملئی مشکل ہے۔

جس طرح مسے موعود ی نانے کی اخلاقی حالت رسول کریم اللا ہے نے بیان علمی حالت ہو اللہ ہے ہیان فرمائی ہے اس خرمائی ہے اس خرمائی ہے کہ اشراط چنانچہ ترزی میں انس "بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم اللہ ہے فرمایا ہے کہ اشراط

ساعت میں سے ایک نشانی میہ ہے کہ گیر و ایت بخاری نے بھی بفرق قلیل انس ملم اٹھ جائے گا اور جہل فلا ہر ہو جائے گا- ای مضمون کی روایت بخاری نے بھی بفرق قلیل انس مسمون کی ہے تیے تغیر بھی بغیرت قلیل انس مسلمانوں کی عور تیں بھی تقیمہ تھیں حضرت عرافراتے ہیں کہ انسار کی عور تیں بھی عراسے زیادہ قرآن جانتی ہیں جس سے ان کا میہ مطلب تھا کہ بچہ بچہ قرآن کریم سے این کا میہ مطلب تھا کہ بچہ بچہ قرآن کریم سے ایساوا تف ہے کہ وہ بڑے بڑے عالم کے فتوے پر جرح کر سکتا ہے اور نادانی اور جہالت کی وجہ سے نمیں بلکہ دلاکل کی بناء پر حضرت عاکثہ ملے علم اور آپ کی نقامت کا کون انکار کر سکتا ہے گر آج علم دین کا میہ حال ہے کہ ایسے لوگوں کے سواجو دو سرے علوم سیھنے کی قابلیت کر سکتا ہے گر آج علم دین کا میہ حال ہے کہ ایسے لوگوں کے سواجو دو سرے علوم سیھنے کی قابلیت نمیں رکھتے اس کی طرف کوئی توجہ بی نمیں کر تا اور جو علم صرف اس لئے پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے ہیں دینے میں بوتا بلکہ مفت میں روٹیاں مل جاتی ہیں اس میں کیا بر کت ہو سکتی ہے اور اس نیت سے بڑھنے والے دنیا کو کیا نفع پہنچا کتے ہیں۔

ہتک خیال کرتے ہیں اور اس کی جگہ آ داب اورتشلیم کہتے ہیں بلکہ ہندوؤں کی نقل میں بندگی تک کمہ دیتے ہیں جس کے بیہ معنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی عبودیت کااظہار کر تاہوں اور بیہ الفاظ اس لفظ کی جگہ استعال کرنے جس کے معنے سلامتی اور حفاظت کے ہیں در حقیقت ملاعنہ ہی ہے۔ کیونکہ جب کوئی مخص شرک کے کلمات کتا ہے یا خدا کیلئے جس فرمانبرداری کا اظهار مخصوص ہے اس کااظہار بندوں کیلئے کرتا ہے وہ خدا کی لعنت ایک دو سرے پر ڈالتا ہے۔لفظ آ داب جس کامسلمانوں میں رواج زیادہ ہے اس کا در حقیقت کہی مطلب ہے کہ ہم بندگی اور تشلیم کہتے ہیں اور بیدلفظ اس لئے اختیار کرلیا گیاہے تاا پسے مشر کانہ الفاظ باربار استعال کرنے ہے ول میں جو ملامت پیدا ہوتی ہے اس کے اثر سے محفوظ ہوجائیں۔

رسول کریم <del>الفاق ہے</del> سے بیاں برمیہ ہوگا۔ ایک ترتنی تغیر بوجہ دین کے نہ ہوگی بلکہ بوجہ مال اور سیاسی اعمال وغیرہ کے ہوگا۔ <sup>۱۱۱</sup> این رسول كريم الكالم التي ني بيان فرمايا ہے كه اس وقت مسلمانوں ميں عزت مردوبير بن عباس سے روايت كى ہے كہ آنخضرت الكالما بنا نے فرمايا ہے كہ اشراط ساعت میں سے ایک بیر بھی ہے کہ اس وقت صاحب مال کی تعظیم ہوگی۔ کالسیہ حالت بھی اب پیدا ہے وہ قدیم دستور جو خاندانی و جاہت کوسب بوا عثِ عزت پر مقدم کئے ہوئے تھااب بالکل مٹ گیاہے اور عزت کا ایک ہی معیار ہے کہ انسان صاحب مال ہو' پہلے مالدار اور دولتمند لوگ علماء کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے اور اب علاء اس ا مرمیں فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی امیر کی دوستی کافخرحاصل ہے یا یوں کہئے کہ اس کی ڈیو ڑھی پر فجہتہ سائی کی عزت نصیب ہے۔

ای طرح حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر آنے والا ہے کہ ايك مُخْص كى تعريف كى جائك كد ما أَجْلَدَهُ وَاعْلَمُ فَهُ وَاعْفَلُهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْفَالْ حَبَّةِ قِتْ خَوْدَلِ مِنْ اَیْمَانِ <sup>۱۱۸</sup> یعنی کماجائے گا کہ فلاں فخص کیاہی ہمادرہے کیاہی خوش طبع اور نیک اخلاق ہے اور کیاہی عقلند ہے حالا نکہ اس مخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہو گا۔ بیہ حالت بھی اس وقت پیدا ہے کوئی شخص خواہ کیساہی بے دین ہو مسلمانوں کے حقوق کا نام لے کر کھڑا ہو جائے جھٹ مسلمانوں کالیڈ ربن جائے گاکوئی نہیں یو چھے گا کہ یہ مخص اسلام یر تو قائم نہیں اسلام کالیڈراہے اللہ تعالیٰ نے کیونکر بنا دیا اتنا ہی کافی سمجھا جائے گا کہ یہ عمہ ہ لیکچرار ہے یا خوب دانائی سے اپنے حریف کامقابلہ کر سکتا ہے یا سیاس ضرورت کے بور اکرنے کیلئے اپنی جان دینے کو تیا رہے۔

ایک تغیررسول کریم اللی ایس کے اس میان فرمایا ہے کہ اس وقت مومن ذلیل ہوں گے اور اوگوں کے ڈرے چھپتے پھریں گے۔ اس حضرت ابن عباس ہے ابن مروویہ ہے روایت کی ہے آخضرت اللی ایک اشراط ساعت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن اونڈی سے بھی ذیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ "الے جس کایہ مطلب ہے کہ لونڈی سے بھی لوگ رشتہ عجبت قائم کر لیستے ہیں اور اس سے شاوی کر لیستے ہیں لیکن مومن سے تعلق پیدا کرنا ان ونوں کوئی پند شیس کرے گا۔ ای طرح حضرت علی ہے دوایت کی ہے کہ ان ونوں نیک چھپ چھپ کر پھریں گے۔ ای طرح حضرت علی ہے دوسے پیدا ہم مومنوں سے تعلق کو نیک چھپ چھپ کر پھریں گے۔ ای طرح حضرت علی ہے موسول کریم اللی ایک کا ہوا اس سے بدتر ناجاز سمجھا جاتا ہے کہ میں موسول کریم اللی ایک کا ہوا اس سے بدتر انسان مسلمانوں میں کوئی نہیں سمجھا جاتا ہی کہ مسیح موسود کی آمدے بعد تو یہ علامت ایک ظاہر موسول کو گرا کہنے والوں اور اللہ اور موسل کو گرا کہنے والوں اور اللہ اور سول کو گرا کہنے والوں سے ملئا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو جائز سمجھ جاتا ہے ایکن جن لوگوں نے آسانی آواز پر لیک کہا ہے ان کو دھتکا را جاتا ہے اور ان سے دشنی رکھی جاتا ہے۔

ایک علامت اس زمانے کی رسول کریم الملاقایۃ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت مسلمانوں ہیں عربی کاچ چاکم ہوجائے گا۔ ۱۳۳ چنانچہ ابن عباس سے مردویہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے اشراط ساعت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت صفوف تو بری لمبی ہوں گی لیکن زبانیں مختلف ہوں گی ۱۳۳ اوریہ نقشہ جج کے ایام میں خوب نظر آتا ہے جج کی بری اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی مخمی کہ اس کے ذریعے سے اجماع اسلامی قائم رہے لیکن عربی زبان کو ترک کردیئے کے سبب دہاں لوگ جمع ہو کر بھی فریضہ جج اداکرنے کے سواکوئی اجماعی یا لمی فائدہ حاصل نمیں کرسکتے اگر مسلمان عربی زبان کو زندہ رکھتے تو یہ زبان دنیا کے چاروں کو شوں کے لوگوں کو ایک ایک مضبوط رتی میں باندھ دیتی جو کری و شمن کے حملے سے نہ ٹوئتی۔

ایک حالت اس وقت کے تمدن کی رسول کریم الکالٹی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت عور تیں باوجو دلباس کے نگل ہوں گی ۱۲۳ یہ حالت بھی اس وقت دو طرح پیدا ہورہی ہے ایک تو اعلیٰ کپڑا اس قدر ستا ہو گیا ہے کہ عام طور پر لوگ وہ کپڑا پہن سکتے ہیں جو پہلے امراء تک

محدود تھااور کپڑے بھی ایسے باریک تیار ہونے لگ کے بیں کہ ان کالباس پہننے ہے ایک خیالی
زینت تو شاید پیدا ہو جاتی ہوگی مگر پر دہ یقینا نہیں ہو تا اور اکثر حصہ دنیا کا ان لباسوں کاشید ا ہور ہا
ہے اور اسے عور توں کیلئے زینت خیال کر رہاہے - دو سری صورت یہ ہے کہ اہل یو رپ اور
امریکہ کی عور توں کے لباس کا طورتی ایساہے کہ ان کے بعض قابل سرجھے نگئے رہتے ہیں مثلاً
عام طور پر اپنی چھاتیاں نگی رکھتیں ہیں ممنیوں تک باہیں نگی رکھتی ہیں پس باوجو دلباس کے وہ
نگل ہوتی ہیں - غرض دو طورح اس علامت کا ظہور ہو رہاہے مسلمانوں میں باریک کپڑے کے
استعال سے اور مسیحیوں میں سیند اور سراور باز دؤں کے نگئے رکھنے ہے۔

ایک علامت رسول کریم الله این نے آخری زمانے کی جو مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ عور تیں اس وقت اونٹ کے کوہان کی طرح سرکے بالوں کور کھیں گی ۱۳۵ چنانچہ یو رپ کی عور توں کا یمی طریق ہے وہ سرکو گوند همتا تا پند کرتی ہیں اور بال پھلا کراس طرح رکھتیں ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سربہ کچھا ور چیزر کھی ہے دو سری اقوام بھی ان کے افتدار سے متاثر ہو کران کی نقل کررہی ہیں اور جس طرح لوگ ان کے باتی اقوال وافعال کو وی آسانی سے زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس امر میں بھی ان کی اتباع میں تہذیب کی ترقی دیکھتے ہیں۔

ایک علامت اس زمانے کی حفرت ابن عباس شی رسول کریم الفاقیق سے یہ روایت کی ہے کہ اس وقت عورت اپنے خاوند کے ساتھ مل کر تجارت کرے گی ۱۲۱ یہ علامت بھی ظاہر ہو چی ہے ' بلکہ اس کا اس قدر زور ہے کہ عور توں کے بغیر تجارت کامیاب ہی نہیں سمجی جاتی اور اس سے بھی زیادہ اب یہ حالت پیدا ہو رہی ہے کہ یو رپ کے بعض شروں میں وگانوں پر بعض خوبصورت عور تیں صرف اس غرض سے رکھی جاتی ہیں کہ وہ گاہوں سے مل کران کے بعض خوبصورت عور تیں صرف اس غرض سے رکھی جاتی ہیں کہ وہ گاہوں سے مل کران کے دل بھانے کی کوشش کیا کریں تا کہ وہ ضرور سوداو ہیں سے خریدیں اور خالی نہ لوٹ جاویں۔ ایک علامت اس زمانے کے تدن کی رسول کریم الفاقیق نے یہ بیان فرمائی ہے کہ

اس وقت عورتیں اس قدر آزاد ہوں گی کہ وہ مردوں کالباس پہنیں گی اور گھو ژوں پر سوار ہوں گی گئا۔ کہ مردوں کی کہ اور ہوں گی کہ اور ہوں گی کہ اور ہوں گئی کہ اور ہوں گئی ہیں ہوں گی کہ اور امریکہ اور دیگر مسیحی ممالک میں اور ان کی دیکھادیکھی دو سرے ندا ہب کے پیروؤں میں بھی عورتوں کی آزادی کا ایک غلط منہوم لیا جانے لگاہے کہ من کر جیرت ہوتی ہے اور ان خیالات

کے اثر سے موجودہ تدن پچھلے تدن سے بالکل بدل گیاہے عور تیں کثرت سے مردوں کے ساتھ مل کر گھو ژوں پر سوار ہو کرشکار اور گھو ژوو ژوں میں شامل ہو تیں ہیں بلکہ مرکس میں تماشے دکھا تیں ہیں اور مردوں کالباس پہننے کارواج بھی مسیحی ممالک میں کثرت سے ہے علی الخصوص جنگ کے بعد سے تو لا کھوں عور توں نے بالکل مردانہ لباس پہننا شروع کردیا ہے۔ پرجس اور چھوٹا کوٹ بھی ان میں ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔

عورتوں کو جو حکومت مردوں پر حاصل ہو چک ہے وہ بھی اپنی نوعیت میں نرالی ہے در حقیقت اس ا مرمیں یو رپ کے تمدن اوراس کے اثر سے دیگر بلاد کے تمدن میں ایسافرق آگیا ہے کہ اس کے بد نتائج اگر اللہ تعالی کے فضل سے دور نہ ہوئے تو ان کے دور ہونے کی اور کوئی صورت نہیں یا تو ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی خطرناک فساد پھوٹے گایا شادی کارواج بالکل بند ہوجائے گا ور نسل انسانی کی ترقی کو ایک نا قابل برداشت صدمہ بہنچے گا۔

ایک علامت رسول کریم الگالی نے اس وقت کے تدن کی یہ بتائی ہے کہ اس وقت مرد عور توں کی طرح زینت کریں گے اور ان کی شکلیں اختیار کریں گے 174 یہ تغیرات بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ دنیا کا اکثر حصہ واڑھیاں منڈوا کرعور توں ہے مشابہت اختیار کررہا ہے۔ کسی وقت واڑھی مرد کیلئے زینت سمجی جاتی تھی اور مسلمانوں کیلئے تو با تباع رسول کریم الگالی اسلامی شعار تھی وہ اب اکثر چروں ہے غائب نظر آتی ہے بلکہ ایسے لوگ بھی جن کو عالم اسلام میں بہت کہے وینی وقعت وی جاتی ہے اس کے مونڈ دینے ہی میں اپنے چروں کی زینت پاتے ہیں۔

دو سرا تغیراس پیشکوئی کے ماتحت تھیٹروں کی کثرت ہے کہ ان میں کثرت سے مردعور توں کا درعور تیں مردوں کا بھیں بدل کرتماشہ کرتے اور گاتے ناچتے ہیں ای طرح یو رہ وا مریکہ میں مردجس قدرا پنے سرکی صفائی کاخیال رکھتے ہیں اور جس طرح ان کی زینت کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ اس زمانے کی عور توں سے تو نہیں بگر پر انے زمانے کی عور توں سے ضرور بڑھ کر

رسول کریم نے مسیح موعود کے زمانے کے لوگوں کی جسمانی اور صحت کی جسمانی حالت جسمانی حالت مسیح موعود کے زمانے کے لوگوں کی جسمانی وایت ہے کہ جسمانی حالت بھی بیان فرمادی ہے چنانچہ حضرت انس سے ترندی میں روایت ہے کہ جب د جال ظاہر ہو گااور مدینے کی طرف رخ کرے گاتواس وقت طاعون بھی پڑے گی اور اللہ تعالی طاعون اور د جال دونوں سے مدینے کو بچائے گا۔ مسلم بیا مالت بھی پیدا ہو چکی ہے بچتیں

سال سے دنیا میں طاعون اس شدت سے حملہ آور ہے کہ الامان لاکھوں گھرویران ہو گئے '
سینکڑوں قصبات اور ویمات اجڑ گئے 'لیکن اللہ تعالی نے مقامات مقدسہ کو کسی بڑے حملے سے
بالکل بچائے رکھا ہے اور ظاہری سبب اس کا یہ بتا دیا ہے کہ مختلف جمات میں فوار نطین
الکل بچائے رکھا ہے اور ظاہری سبب اس کا یہ بتا دیا ہے کہ مختلف جمات میں فوار نطین
طاعون کے متعلق رسول کریم اللہ اللہ اللہ الفاظ میں خبر دی ہے۔ بعض جگہ اس
کرافیہ الارض کے متعلق رسول کریم اللہ اللہ الفاظ میں خبر دی ہے۔ بعض جگہ اس
کرافیہ الارض کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی تکہ یہ مرض ایک کیڑے سے پیدا ہوتا ہے جو
زمین سے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اس کا یمی نام ہے۔ یہ طاعون کوئی
معمولی دباء نہیں ہے بلکہ اس دباء نے دنیا کے اکثر حصوں میں اپنی ہلاکت کا جال بچھا دیا ہے اور
ہندوستان میں قوچییں سال سے اب تک ڈیرہ لگائے ہوئے۔

اس کو آبی کے خروج کی پیشکوئی میں صرف طاعون ہی کی خبر نہیں ہے بلکہ اس میں سے بھی اشارہ معلوم ہو تا ہے کہ اُس وقت کی ایس بیاریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا اثر خور دبنی کیڑوں کے ذریعے سے پھلے گااور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں گی ایس بیاریاں پیدا ہو گئ ہیں جو خور دبنی اجسام کے ذریعے پھیلتی ہیں اور جواس سے پہلے یا تو تھی ہی نہیں یا اس شکل میں بھی نمودار نہ ہوئی تھیں -اس قرآنی اور نبی کریم کی بتائی ہوئی پیشکوئی میں در حقیقت خور دبین کی ایجاد اور اس کے ابتر دنیا کو کیو نکر معلوم ہو سکتا تھا کہ ایجاد اور اس کے ابتر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر دنیا کو کیونکر معلوم ہو سکتا تھا کہ ان بیاریوں کا باعث ایک کو ابتر کو ختم کردیتے ہتے۔

مسے موعود کے زمانے میں صحت عامہ کی حالت کے متعلق رسول کریم اللائے نے اور بھی نشانات بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ اس وقت مرگ مفاجات ظاہر ہوگی اسالے لینی کثرت سے اس کی مثالیں پائی جائیں گی ورنہ ایک دو تو بیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ چنانچہ بر طبق پین کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ پیشکوئی اس زمانے میں مرگ مفاجات کی بھی مثالیس کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو شراب کی کثرت ہے اور دو مری علوم کی کثرت 'شراب سے دل اور دماغ ضعیف ہو جاتے ہیں اور کثرت مطالعہ اور کثرت کارسے اعصاب کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہیں مرگ مفاجات چیزیں اس وقت اپنے زور پر ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ شراب خور قوموں میں مرگ مفاجات اس کثرت سے ہے کہ الامان ہر سال ہزاروں آدمی آغافادل کی بیاریوں سے کھڑے کھڑے یا

بيٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے مرجاتے ہیں جس کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں یائی جاتی-

صحت عامرے متعلق ایک بیات بھی رسول کریم التلطیج نے بیان فرمائی ہے کہ اس وقت ا یک بیاری ہو گی جو ناک ہے تعلق رکھے گی جس ہے کثرت سے لوگ مرجائیں مے <sup>۱۳۳</sup> میہ

یاری بھی پیدا ہو چکل ہے جسے ملبی اصطلاح میں انغلوا کنز اکتے ہیں اس بیاری سے ۱۹۱۸ء میں وو

کرو ڑ آدی دنیا بھر میں مرگئے۔ حالا نکہ پنج سالہ جنگ عالمگیر میں صرف ساٹھ لاکھ کے قریب

آدی مرا تھا گھوا کُل دنیا کی آبادی کا ڈیڑھ فیصدی حصہ اس بیاری سے فنا ہو گیا اور دنیا کو بد بہاری قیامت کا نیقین ولا گئی کیونکمہ لوگوں نے ویکید لیا کہ اگر اللہ تعالی جاہے تو اس کیلئے ونیا کا

خاتمہ کردینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

رسول كريم الكالظي في اس زمانه ك نسلى تناسب كالجمي نقشه كمينيا ہے- چنانچه سلی تناسب آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عور تیں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی حتی

کہ پچاس عور توں کا ایک مرد تکران ہو گا۔ <sup>۳۳۱</sup> یہ مینشکو ئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس ونت دنیا

میں عور تیں زیادہ ہیں اور یورپ کے بعض ممالک میں بوجہ جنگ میں مردوں کے مارے جانے کے عورتوں کی وہ کثرت ہو متی ہے کہ وہ قومیں جو اسلام پر کثرت از دواج کے مسئلے کی وجہ ہے

ہنا کرتی تھیں اب خود نہایت سنجید گی ہے اس مسئلے پر غور کر رہی ہیں کہ موجودہ ابتری کاعلاج

سوائے کثرت از دواج کے اور کیا ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے فلاسفراس امریر مضمون لکھے رہے

ہیں کہ اس وقت حکومتوں کو تاہی سے بچاہے اور نظام تدن کو قائم رکھنے کیلئے یا توایک سے زیاوہ بيويوں كى اجازت ہونى چاہيے يا زناكو ظاہر طور پر جس قدر براسمجھا جاتا تھا اس پر دہ كو بھى اٹھا ديتا

چاہے اور اس بات کی طرف تو اکثر لوگ مائل ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ایک سے زیادہ ہویاں

کرتے ہیں عدالتوں میں نہیں تھسیٹنا چاہئے اور ان کے اس نغل پر چیٹم بوشی کرنی چاہئے اور ہیہ خیالات کا تغیرعورتوں کی زیادتی کا نتیجہ ہے ورنہ کچھ ہی مدت پہلے یو رپ کے لوگوں کی نظرمیں

کثرت از دواج نمایت سخت جرموں میں ہے گنا جاتا تھااور اس کی تائید اشار تا بھی کوئی مسیحی نہیں کر سکتا تھا بلکہ ان کی نفرت کو دیکھ کر مسلمان بھی اسلام کی طرف ہے کثرت ا زدواج کی

ا جازت دیے ہر معذرت کرنے لگ گئے تھے۔

رسول كريم في مسيح موعودك زماني ك متعلق بيهي بيان فرمايا ب كهاس و قت ا قوام کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے۔ آپ نے خبردی ہے کہ اس وقت ایسے سامان نکل آویں گے کہ لوگ پرانی سواریوں کو چھوڑ دیں گے اور نئی سواریوں پر چڑھیں گے ختکی اور پانی پر نئی قتم کی سواریاں چلیں گی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کیٹئرنگی افر المفلاص فکا کیششا ہی گئی گئی اور الفیلا صُ فکا کیششا ہی تھا گئی اس نامانے ہیں سواری کی اونٹنیاں ترک کردی جائیں گی اور لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت ہی ہو رہا ہے اکثر ممالک میں ریل کی سواری کی وجہ سے قدیم سواریاں بے کار ہوتی جاتی ہیں۔ پہلے خالی ریل تھی تو دو سری سروکوں پر سواری کی وجہ سے قدیم سواریاں بے کار ہوتی جاتی ہیں۔ پہلے خالی ریل تھی تو دو سری سروکوں پر سفر کرنے کیلئے پھر بھی لوگ اونٹ و غیرہ کے محتاج ہوتے تھے 'لیکن جب سے موٹر نکل آئی ہے اس وقت سے تو اس قدر ضرورت بھی گھوڑوں وغیرہ کی نہیں رہی اور جوں جوں ان سواریوں کی ترقی ہوگی پر انے سواری کے جانور متروک ہوتے چلے جائیں گے۔

رسول کریم الفائی نے اس زمانے کے متعلق سے خربجی دی تھی کہ اس وقت ریلوں کے علاوہ و خانی جماز بھی نکل آئیں گے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ دجال کا کر ھاپانی پر بھی چلے گااور جب وہ چلے گا قواس کے آگے اور چیچے بادل ہو گا اسال اور اس سے مراد آپ کی ریل اور و خانی جمازی ہیں کیو نکہ میں گد ھاہے جو خشی اور پانی پر چانہ اور اس سے کلیسیاء نے جس قدر کام لیا ہے اور کی قوم نے نہیں لیا۔ اس کے ذریعہ سے پادری انجیلی بغل میں دہا کر دنیا کے ایک سرے سے دو مرے سرے تک پہنچ گئے اور سارے جمان کواہنے دجل کے جال میں کے ایک سرے سے دو مرے سرے تک پہنچ گئے اور سارے جمان کواہنے دجل کے جال میں کے ایک سرے سے دو مرے سرے سرے تک پہنچ گئے اور سارے جمان کواہنے دجل کے جال میں کیانس لیا ہے اور ریل اور جماز کے بھی آگے اور بھی پیچھے دھوئیں کابادل ہو تا ہے جو بھی اس کا ساتھ نہیں چھو ڈتا اور این دونوں سواریوں کی خوراک بھی پھر ہے (لیمن پھر کے رائی کی خوراک کہ دجال کے گدھے کی حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ ان سواریوں نے تعلقات اقوام کی نوعیت ہی بالکل بدل دی ہے۔

رسول کریم الطاقیۃ نے مسے موعود کے زمانے کی مالی حالت کا بھی نقشہ تھینج کرہتایا

مالی حالت

ہو خذیفہ ابن الیمان سے ابو قیم نے حلیہ میں روایت کی ہے کہ رسول کریم
الطاقیۃ نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت سونا زیادہ ہو

جائے گا اور چاندی لوگوں سے مطلوب ہو جائے گی کا ساسیہ حالت بھی اب پیدا ہے سونے کی وہ
کشرت ہو گئی ہے کہ اس کا دسوال حصہ بھی پہلے نہ تھی۔ سینکڑوں سونے اور چاندی کی نئی دکانیں
نگل آئی ہیں اور پھرسونے اور چاندی کے فکالنے کے جدید ذریعے معلوم کئے مجئے ہیں جن کی وجہ
سے دنیا میں سونے کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر صرف انگلتان کا ہی سونالیا جائے تو شاید

پچھے زمانے کے ساری دنیا کے سونے سے زیادہ نکلے 'چنانچہ ایک نمایاں اثر اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تجارت نمایت ترقی کر گئی ہے اور سب تجارت سونے اور چاندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلے زمانوں میں پییوں اور کو ژبوں پر خرید و فروخت کا مدار تھا- اب کو ژبوں کو کوئی پوچھتائی نمیں اور بعض ملکوں میں پییوں کو بھی نمیں جانیا۔ جسے انگلتان میں کہ وہال سب سے چھوٹا مرق ج سکی اور اکر کام ان ممالک سکہ آنے کا سکہ ہے اور اکر کام ان ممالک میں توسونے کے سکوں سے ہی ہوتا ہے۔

اس وقت كى مالى حالت رسول كريم الكل كالتي في بيه بنائي ہے كه سود بهت بردھ جائے گا- چنانچه حضرت علی " ہے دیلمی نے روایت کی ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بیر ہے کہ اس ونت سود خوری زیاده ہو جائے گی ۱۳۸۰ اور پیات بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس ونت جس قدر سود کو ترقی حاصل ہے اس کالا کھواں بلکہ کرو ژواں حصہ بھی پہلے مبھی حاصل نہیں ہوئی۔شاذو ناور کو متنی کرے سب تجارتیں سودیر چلتی ہیں اور کماجاتا ہے کہ اگر سودنہ لیں تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ بنکوں کی وہ کثرت ہے کہ ہزاروں کے شار سے بھی بڑھ مجئے ہیں۔ حکومتیں سودلیتی اور دیتی ہیں' تا جر سود لیتے اور دیتے ہیں' منّاع سود لیتے اور دیتے ہیں۔' امراء سود لیتے اور ریتے ہیں غرض ہر قوم کے لوگ سود پر کام چلا رہے ہیں اور یوں کمنا چاہئے کہ بیہ وہ زمانہ ہے جس میں ہر مخص نے عہد کرلیا ہے کہ وہ دو سرے کے روپیہ سے اپنا کام چلائے گااورا پناروپیہ دو سرے کو کام چلانے کیلئے دے گااگر ایک کرو ڑکی تجارت ہو رہی ہو تو اس میں شاید چند ہزا ر روپیہ سود کی زویے باہر رہے گاباتی سب کاسب سود کے چکر میں آیا ہوا ہو گامسلمان جنہیں کما جاتا قاكه الرسود ليخ على تم باز نس آت تو فَأَذُنُوابِ حَرْبِ مِنَ اللهِ اللهِ الله تعالى ع جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤان کابھی یہ حال ہے کہ اکثر توسود کانام منافع رکھ کراہے استعال کر رہے اور بعض اپنی کمزوری کا قرار کرکے اس کالین دین کررہے ہیں-علاء نے عجیب وغریب توجیہیں کرکے بتکوں کے سود کے جواز کافتویٰ دے دیا ہے اور بیہ کہ کرکہ کفار کے زیرِ حکومت ممالک میں سودلینا جائز ہے کسی فتم کے سود میں بھی روک نہیں رہنے دی اور آخری شریعت کے بعد ایک نی شریعت کے بنانے کے مرتکب ہو گئے ہیں ان سب حالات سے معلوم ہو تا ہے کہ سود کا حملہ اس زمانے میں ایسا شخت ہے کہ اس کامقابلہ سواان کے جن کو خدا بچائے کو کی

آخری زمانے کی مالی حالت کی ایک خصوصیت رسول کریم الفائی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت مسیحی لوگ امیر بھوں گے اور دو مرے لوگ غریب بھوں گے چنانچہ ترندی نے نواس بن سمعان کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم الفائی نے فرمایا ہے دجال لوگوں سے کے گاکہ جمعے مان لوجو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے گھر کاسب مال دجال کے ساتھ ہی چلا جائے گا اور جو اس پر ایمان لا کیں گے وہ خوب مالدار بھو جا کیں گے وہ ان کیلئے آسان سے برسوائے گا اور زمین سے اگلوائے گا سانچہ یمی حال اب ہے۔ مسیحی اقوام دن رات مال و دولت میں ترقی کر رہی ہیں اور ان کی مخالف اقوام روز بروز غریب بھوتی جاتی ہیں اور برابر سو مال سے یمی صورت پیدا ہورہی ہے۔

رسول کریم القلطینی نے میے موعود کے زمانے کی سیاس حالت کا ایبا نقشہ کھینچا سیاسی حالت کا ایبا نقشہ کھینچا سیاسی حالت کا ایبا نقشہ کھینچا سیاسی حالت ہے کہ اس کو پڑھ کریہ موجودہ زمانہ خود بخود سامنے آ جا تا ہے مختلف سیاسی تغیرات جو مسیح موعود کے زمانے میں پیدا ہونے ضروری ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں

ا- رسول کریم الفاظیق سے حذیقہ ابن الیمان فی دوایت کی ہے اور ابو تعیم کے علیہ بیں اسے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں بیں سے ایک بی بھی ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر اس قدر مصائب آئیں گی کہ وہ مثل یہود کے ہو جائیں گے۔ اسال وقت مسلمانوں پر اس قدر مصائب آئیں گی کہ وہ مثل یہود کے ہو جائیں گے۔ اسال مست ہی بی مراد ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں اور ان کا اقتدار جاتا رہے گا اور یہود کی طرح دو سرول کے رحم پر ان کی زندگی کا انحصار ہو گا۔ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اسلامی حکومتیں مث تی ہیں اور نمایت قلیل نشان ان کے باقی ہیں۔ یا تو دنیا پر اسلامی جھنڈا بی امرا تا نظر آتا تھا یا اب اس جھنڈے کو امرائے کیلئے کوئی جگہ نمیں ملتی۔ مسلمان اپنی حکومت کی مدد کے محتاج مسلمان اپنی حکومت کی مدد کے محتاج ہیں۔ اِنّا لِلّلَهِ وَانّا الْکِهِ وَاجْدُونَ۔

ایک سیای تغیر زمانہ می موعود کے وقت کارسول کریم التھ ایک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شام اور عراق اور مصراس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور عرب کے لوگوں کی صالت پھر طوا نف الملوکی کی ہوجائے گی- چنانچہ ابو ہریرہ سے مسلم میں روایت ہے کہ رسول کریم الشہائی نے فرمایا کہ عراق اپنے درہم اور غلے روک دے گااور شام اپنے دینار اور غلے کو روک دے گااور شام اپنے دینار اور غلے کو روک دے گااور تم ہو جاؤگے جیسے کہ وجاؤگے جیسے کہ وجاؤگے جیسے کو روک دے گااور تم پھرویسے ہوجاؤگے جیسے کہ

پہلے تھے اللہ الدی عرب میں طوا نف الملوکی پیدا ہوجائے گی۔ یہ علامت بھی پوری ہوگئی ہے۔
عراق اور شام اور مصر سلطان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں اور ترکی حکومت کو کسی قتم کا خراج
اور مدد نہیں ویتے اور عرب بھر طوا نف الملوکی کی حالت میں ہو گیا ہے۔ کو حجاز میں ایک
حکومت قائم ہے مگرا بھی تک اس کی حالت بوجہ کثرت اعداء و قلت مال کے محفوظ نہیں ہے
اور اس کے علاوہ ویکر علاقہ جات عرب تو بالکل بے انتظام حالت میں ہیں اور وہال کی حکومتیں
متدن حکومتیں نہیں ہیں۔

ایک سیای تغیراس زانے کا آپ نے بیان فرایا ہے کہ اس وقت یا جوج اور ماجوج کو ایس طاقت عاصل ہوگی کہ دو سری اقوام کو ان سے مقابلے کی بالکل مقدرت نہ ہوگی چنانچہ نواس بن سمعان کی روایت مسلم اور ترخی میں ہے کہ مسیح موجود کے زمانے میں اللہ تعالی ان کو وی کرے گاکہ اِنتی فَدَا خُر جُرُہُ عِبَادًالِی کَا بُدَانِ لِاَ حَدِیفِ مَالِیمِ فَحَرِّزُ عِبَادِی اِللّٰہِ اِن لِاَ حَدِیفِ مِنالِیمِ فَحَرِّزُ عِبَادِی اِللّٰہِ اِن لِاَ حَدِیفِ مِنالِیمِ فَحَرِّزُ عِبَادِی اِللّٰہِ اِن لِاَ حَدِیفِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ یَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمِ اللّٰهِ عَلَیْ اِسْ مَا مَن ہُمِ مِن مَیں ہے۔ یا جوج اور ماجوج عمراد روس اور اگریزوں کی حکومت اور ان کی اتحاد کی عکومتیں ہیں جیسا کہ بائیل میں لکھا ہے کہ ''اے جوج روس اور ٹوبالک کے بادشاہ اور ماجوج جوج بریوں میں امن سے حکومت کرتے ہو۔ '' '''ا۔ یہ ووثوں تو میں اپنے علیفوں کے ساتھ اپنے عروج بریہ پہنے چکی ہیں اور ان کا عروج ان کی احرج جیسا کہ احادیث ہے وابت ہے موجود کے بعد مقدر تھا۔ پس ان کا عروج اپنی اور ان کا عروج اپنی اور ان کی جوج بیں بھی دلالت کر رہا ہے کہ مسیح موجود نازل ہوچکا ہے۔

ایک تغیراس زمانے کی سامی حالت میں رسول کریم الکا گائے نے سے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت مزدوروں کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ حذیفہ ابن لیمان کی روایت میں جو الو لایم نے ملیہ میں نقل کی ہے ذکورہے کہ اشراط ساعت میں سے رسول کریم الکا گائے نے ایک سے شرط بھی بیان کی ہے کہ اس وقت غریب برہنہ لوگ بادشاہ ہو جائیں گے ۱۳۵ اور برہنہ سے مراداس جگہ نسبتی طور پر برہنہ ہے اور امراء کے مقابلہ میں غرباء اپنے لباس کی کمی کی وجہ سے برہنہ ہی کملاتے ہیں۔ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے نیابتی حکومت کی ترقی کے ساتھ ساتھ برہنہ ہی حکومت کی ترقی کے ساتھ ساتھ غرباء کی حکومت کی طاقت کے آگے براہ شاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتنی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتنی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتنی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو بادشاہوں کے دل کانپ رہے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کتنی ہی مضوط کیوں نہ ہواپ قیام کو

ان سے صلح رکھے بغیر معرض خطریں پاتی ہے اور بعض علاقوں میں تو انہیں کامل حکومت ماصل ہے۔ جیسے روس میں اور سوئیٹر رلینڈ میں اور بعض حصص آسریلیا میں اور روز بروزیہ جماعت طاقت پکڑتی جاتی ہے۔

میح موعود کے زمانے کی سامی حالت کی ایک خصوصیت رسول کریم الفائی ہے نہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت محکام کی کفرت ہوگی۔ حذیفہ ابن الیمان الروایت کرتے ہیں کہ رسول کریم الفائی نے فرمایا ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ اس وقت شرط زیادہ ہو جائیں گے اس وقت شرط زیادہ ہو جائیں گے اس وقت شرط زیادہ اس وقت پوری ہو چی ہے پہلے جو نظام حکومت ہوا کرتا تھا اس میں اس قدر مددگاروں کی ماس وقت پوری ہو چی ہے پہلے جو نظام حکومت ہوا کرتا تھا اس میں اس قدر مددگاروں کی حاص حاکموں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہر علاقے میں ایک ووحا کم کافی سمجھے جایا کرتے تھے لیکن اس خاکموں کو ضرورت نہیں پڑتی تھی ہر علاقے میں ایک ووحا کم کافی سمجھے جایا کرتے تھے لیکن اس فدر شاخیں نکل آئی ہیں کہ پہلے سے سینکڑوں گئے مددگار افروں کیلئے رکھنے پڑتے ہیں پولیس اور صحت عامہ اور دہر لیش اور تاراور انمار اور تحرانی مخدرات و مسکرات اور پڑتال وغیرھا محکے اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس فدر وسیع ہو گئے ہیں کہ پہلے اس قدر وسیع نہ تھے اس

ایک تغیر میح موعود کے زمانے کی سیاست میں رسول کریم انتخافی ہے نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت حدود ترک کی جائیں گی۔ اس حضرت علی سے دیملی نے روایت کی ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک ترک حدود بھی ہے یہ علامت بھی پوری ہو چک ہے اسلای حکومتوں میں اس وقت حدود ترک ہیں۔ اِللّا مَاشَدَاءَاللّه ہُ۔ ترکوں کی حکومت میں عرب میں مصرمیں 'ایران میں بلکہ خود جناب ہی کے بلاد میں زانی کو رجم کی اور چور کو قطع یہ کی سزا نہیں دی جاتی بلکہ بعض اسلامی حکومتیں تو بذریعہ معاہدات ان سزاؤں کے دینے سے باذر کھی گئی ہیں۔ یہ علامت ایس واضح ہے کہ اسلامی اقتدار کے زمانے میں اس امر کا کوئی خیال بھی نہیں کر سین گا ور مسلمان حکومتیں آگر خواہش سکی قوحدود اسلامہ کو جاری نہیں کر سکیں گی۔

علاوہ ان علامات کے بتانے کے جو انسان کے نہ ہیں' اخلاقی' علمی' جسمانی' سیاسی' نسلی' تمدنی وغیرها زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں رسول کریم الفاقائیج نے مسیح موعود کی زمانے کے متعلق بعض الیی علامات بھی بیان فرمائی ہیں جو تغیرات مکانی سے تعلق رکھتی ہیں 'مثلاً آپ ؑ نے اس وقت کی زمینی اور آسانی حالتوں کو بھی بیان فرمایا ہے جن میں سے بعض میں اس جگہ بیان کرتا ہوں۔

علاوہ زینی تغیرات کے رسول کریم اللطائی نے موعود کے زمانے کے بعض فلکی علامات فلکی علامات کی بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کور مضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گر بن گئے گا اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے یہ دونوں علامتیں کی اور نبی کی تعدیق کیلئے فالم رسیں ہو کیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں اِنَّ لِمُهد تینا اَبْنَیْنِ لَمْ اَکُوفَنا مُنْدُ خَلْقِ السَّمَهُ وَ السَّمَ وَ السَّمَا وَ السَّمَانِ وَ السَّمِی وَ السَّمَانِ وَ السَّمَانِ وَ السَّمَانِ وَ السَمَانِ وَ السَم

میں شبہ تدلیس وغیرہ کا نہیں کیا جاسکا' تیسری خصوصیت اس نشان میں یہ ہے کہ جو علامتیں اس میں بتائی گئیں ہیں پہلی کتب میں بھی اننی علامتوں کے ساتھ مسیح کی آمہ ٹانی کی خبردی مجی ہے چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت "سورج تاریک ہو جائے گااور چاند اپنی روشنی نہ دے گا" ''ا۔ جس کامطلب دو سرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کواس کے زمانے میں گر بن گئے گا۔

گویں ان پیشکو کیوں کو بیان کر رہا ہوں جن کا حادیث میں ذکر آتا ہے گریں اس جگہ
اس بات کا ذکر کرنا غیر محل نہیں سجھتا کہ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک
علامت سورج اور چاندگر بمن کی بیان کی گئی ہے - سور قالقیامہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے بکشنگ اُبان بُومُ الْقلیمة فِاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَصَفَ الْفَمَرُ وَجَمِعَ السَّمُ اللهُ مُوكَ وَالْفَرُ اللهُ اللهُ

غرض جیسا کہ اور بتایا گیاہے ہے پیشکوئی خاص ابمیت رکھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ااسااہ مطابق ۱۸۹۴ء ہیں ہے پیشکوئی بعینہ انہیں الفاظ ہیں پوری ہوگئ ہے جن الفاظ ہیں کہ احادیث میں اسے بیان کیا گیا تھا لینی اس سن کے رمضان میں چاندگر بن کی تاریخوں میں سے پہلی یعنی ہیں اسے بیان کیا گیا تھا لینی اس سن کے رمضان میں چاندگر بن کا اور خواندگر بن لگا اور سورج گر بن کی تاریخوں میں سے در میانی یعنی اٹھا کیسویں تاریخ کو چاندگر بن لگا اور ایک ایسے آدی کے زمانے میں لگاجو مہدویت کا وعویٰ کر رہا تھا۔ پس ہرایک مسلمان کہلانے والے کیلئے دو راستوں میں سے ایک کا اختیار کرنا فرض ہوگیایا تو وہ اس کلام نبوی پر ایمان لاوے جس میں بیان کیا گیاہے کہ بیے نشان کہ اس کے زمانے میں چاند اور سورج کو گر بن گئے کی پہلی اور در میانی تاریخوں میں گر بن گئے گا سوائے مہدی کے چاند اور اس مخص کو قبول کرے جس کی تائید قرآن کریم اور پہلے انبیاء کی کتب سے بھی ہوتی ہے اور اس مخص کو قبول کرے جس کے دعوائے مہدویت کے بعد اللہ تعالی نے یہ نشان موتی ہوتی ہول کرے جس کے دعوائے مہدویت کے بعد اللہ تعالی نے یہ نشان خطا ہر کہا 'کیا گھر خد ااور اس کے رسول کو چھو ڈدے کہ انہوں نے ایک ایک علامت مہدی کی خاہر کہا 'کیا گھر خد ااور اس کے رسول کو چھو ڈدے کہ انہوں نے ایک ایک علامت مہدی کی خاہر کہا 'کیا گھر خد ااور اس کے رسول کو چھو ڈدے کہ انہوں نے ایک ایک علامت مہدی کی

بتائی جو در حقیقت کوئی علامت ہی نہیں تھی اور جس سے کسی مدعی کے دعویٰ کی صداقت ثابت کرناخلاف عقل ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ پیشکوئی میں چاند کو پہلی تا ریخ اور سورج کو در میانی تا ریخ میں گربن لگنے کی خبردی گئی ہے لیکن جس گربن کا تم ذکر کرتے ہووہ تیر هویں اور اٹھا کیسویں تاریخ کو ہوا ہے لیکن یہ اعتراض ایک ذرا سے تدبیر سے نمایت غلط اور الفاظ حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس امر کو نمیں دیکھتے کہ چانداور سورج کو خاص تاریخوں میں گربن لگا کرتا ہے اور اس قاعدے میں فرق نمیں پڑسکتا جب شک کا کات عالم کو یہ و بالانہ کردیا جائے ہیں اگروہ منے ورست ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ نشان قیامت کی علامت تو ہو سکتا ہے مگر قرب قیامت اور زمانہ ممدی کی علامت نمیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں یہ لوگ پہلی اور درمیانی کے الفاظ کو تو دیکھتے ہیں لیکن قرکے لفظ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن تاریخ سے اس کا نام ہوتا ہے۔

پہلی تاریخ کا چاند عربی زبان میں ھلال کہلاتا ہے 'قر تو چو تھی تاریخ سے اس کا نام ہوتا ہے۔

لفت میں لکھا ہے۔ وَھُو فَمُرَّ بُعُدَ ذَلَاثِ لَبَالِ اللّٰ الْحَرِ الشَّهُو وَ اَمّا فَبَلَ ذَالِکَ فَنْهُو هَلَالٌ اللّٰ الْحَرِ الشَّهُو وَ اَمّا فَبَلَ ذَالِکَ فَنْهُو هَلَالٌ اللّٰ تعنی وہ علال ہوتا ہے۔ لی باوجود حدیث میں قرکالفظ استعال ہونے کے اور باوجود تین راتوں میں وہ علال ہوتا ہے۔ لی باوجود حدیث میں قرکالفظ استعال ہونے کے اور باوجود تین راتوں میں تاریخ مراد اور چاندگر بن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ مراد نہ لیتا تاریخ مراد اور چاندگر بن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ مراد نہ لیتا بالکل خلافِ عقل و خلافِ انصاف ہے اور اس کی غرض سوائے اس کے پچھ نہیں معلوم ہوتی کہ اللّٰد اور اس کے رسول محکوٹا ہو اور آسان سے آنے والے پرلوگ ایمان نہ لے سیکھ

یہ وہ علامات ہیں جو رسول کریم اللطانی نے مسے موعود کے متعلق بیان فرمائی ہیں اور گو ان میں سے بعض ایک ایک ہیں مسے موعود کے زمانے کی ہے اور اس کیلئے نشان ہے لیکن ور حقیقت رسول کریم اللطانی کا ان علامات کے بیان کرنے سے مسے موعود کے زمانے کے اوالت کو مجموعی طور پر لوگوں کے سامنے اس صورت میں لانا تھا کہ کسی کوشک وشبہ کی محنجائش نہ رہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون پہلے زمانوں میں بھی پر تی رہی ہے اس

میں بھی کوئی شک نہیں کہ زلزلے پہلے بھی آتے رہے ہیں 'اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جوئے کی زیادت پہلے بھی ہوتی رہی ہے' اس میں بھی کوئی شک نمیں کہ اخلاق لوگوں کے يهلے بھي بگڑتے رہے ہيں' مسيحيوں كو بھي ايك زمانے ميں ايك معتدبہ حصہ عالم پر افتدار عاصل رہ چکاہے مگرسوال ہیہ ہے کہ بیرسب بحالات جو مسیح موعود کے زمانے کے رسول کریم الله المنظمة ني تائي بين مجمى كسى وفت دنيا مين جمع بهي موسئة بين يا ان كالمسى اور زماني مين جمع ہو ناممکن بھی ہے؟اس سوال کاایک ہی جواب ہے اور وہ بیہ ہے کہ نہیں ہرگز نہیں۔اگر کیاجائے پھراہے دنیا کی تاریخ کی کتب دے دی جاویں کہ ان کویڑھ کر بتاؤ کہ مسیح موعود كے ظاہر ہونے كاكون سازماند ہے تو آدم عليہ السلام كے زمانے سے شروع كر كے اس زمانے کے شروع ہونے تک کسی ایک زمانے کو بھی مسیح موعود کا زمانہ قرار نہیں دے گا لیکن جو ننی وہ اس زمانے کے حالات کو پڑھے گاہے اختیار بول اٹھے گا کہ ا**گر محم**ر رسول اللہ طرف دین ہے بے توجی کو دیکھے گاد و سری طرف علوم دنیاوی کی ترقی کو دیکھے گا'مسلمانوں کی حکومت کوبعد اقتدار کے ضعیف بائے گا'مسیحیت کو تنزل کے بعد ترقی کی طرف قدم مار تا ہوا دیکھے گا'مسیحیت کے ماننے والوں کو ساری دولت پر قابض مگراس کے مخالفوں کو غریب یائے گا' باوجود طب اور سائنس کی ترقی کے طاعون اور انغلو کنزاکی اجاڑ دینے والی تاہی کانقشداس کی آئھوں کے سامنے آئے گائیاریوں کواس زمانے میں کیروں کی طرف منسوب کئے جانے کا حال اسے معلوم ہوگا' رسوم اور بدعات میں لوگوں کو مبتلاء پائے گا' ریل اور دخانی جمازوں کی خبر راھے گا' بنکوں کی گرم بازاری کانقشہ دیکھیے گا' زلزلوں کی کثرت معلوم کرے گا' یا جوج اور ما جوج کی حکومت کا دور دورہ پائے گا' آسان بر چاند اور سورج مر ہن اس کی آئھوں کو کھولے گا' زمین پر دولت کی کثرت' مزدوروں کی بیہ ترتی اس کی توجه کوایی طرف پھیریں گی عرض ایک ایک مغداس زمانے کی تاریخ کااوراس صدی کے واقعات کااس کواس امرکی طرف توجہ دلائے گاکہ یمی زمانہ مسیح موعود کاہے وہ ایک ا یک چزیر نظر نمیں ڈالے گا بلکہ مجموعی طور پر سب نشانات پر غور کرے گا تواس کے ہاتھ کانپ جائیں گے اور اس کادل و حزکنے لگے گااور وہ بے اختیار کتاب کوبند کردے گااور

بول اٹھے گاکہ میرا کام ختم ہوگیا' آگے پڑ صنائضول ہے مسیح موعودیا توای زمانے میں 🕁

شیں اس جگہ ایک اعتراض کا ذکر کر دینا بھی ضروری سجھتا ہوں جے خالف آپنے زعم میں ایک زبردست اعتراض سجھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح موعود کی آمد سے پہلے دجال کی آمد کی خبردی گئی ہے وہ جو نکہ اب تک نہیں آیا-اس لئے مسیح موعود نہیں آسکتا-

اگر دجال کی خبرایک پیشکوئی نہ ہوتی توب احتراض کچھ حقیقت بھی رکھتالیکن بد دیکھتے ہوئے کہ دجال کی آمد بطور پیشکوئی ہے اور پیشکوئیاں تعبیر طلب ہوتی ہیں اس اعتراض کی کچھ بھی حقیقت باتی نہیں رہتی - ایک مسلمان قرآن کریم میں کوالشنگ مُسک کوالفَمَرُدُ اُدِنَّهُمُ لِی سلمور یہ اُلگ نہیں رہتی - ایک مسلمان قرآن کریم میں کوالشنگ مسکم تلاوت کرتے ہوئے پھرایک غیر پڑھتے ہوئے اور اِلْمِنْ اُرکی فِی اَلْمَنَامِ اَلْمِنْ اَدُنْ اُرکی فِی اَلْمَنَامِ اَلْمِنْ اَدْ اِلْمُنْ مِنْ اَلْمُنْ مِنْ اِلْمُنْ مِنْ اِلْمُنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ مِنْ الْمُنْ اِلْمُنْ مِنْ الْمُنْ اِلْمُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُنْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ ال

افسوس ہے کہ دجال کی پیشکوئی کو سیجھنے کیلئے دو سری احادیث اور سنت اللہ پر بالکل غور نہیں کیا گیا جبکہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ مسیح موعود کی آمد ہے پہلے دجال کا خروج ہو گااور یہ بھی کہ اس وقت مسیحیت کا بھی سخت زور ہو گانو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں لکانا کہ دجال سے مراد مسیحیت ہی ہے چو نکہ ایک ہی وقت میں دجال اور مسیحیت کس طرح دنیا پر غالب آسکتے ہیں دونوں کا ایک ہی وقت دنیا برغلبہ تا تا ہے کہ در حقیقت ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔

ایک اور بات سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ دجال اور میٹی فتنہ ایک ہی شئے ہے اور وہ یہ کہ رسول کریم الفاظیۃ نے دجال کے فتنے سے بچنے کاعلاج فواتے سورہ کھف پڑھتا تایا ہے اور سورہ کھف کی ابتدائی دس آیات میں مسیحیت کار دہے چنانچہ فرما تا ہے کویننڈرالنڈین فالوالنڈ خذاللہ کولئدا ہے اللہ تعالی دس آیات میں مسیحیت کار دہے چنانچہ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو لین اللہ تعالی نے یہ کتاب اس لئے نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ بٹا بنالیا۔ پس طابت ہوا کہ وجال کافتند اور مسیحی فتنے سے علیمدہ ہو تا تو ممکن نہ تھا کہ کیونکہ علاج بیاری کے مطابق ہو تا ہے اگر دجال فتنہ مسیحی فتنے سے علیمدہ ہو تا تو ممکن نہ تھا کہ رسول کریم الفائلی جیسا حکیم انسان اس سے بچنے کے لئے ان آیات کا حکم دیتا جن میں دجال کافرد کرنے کا ارشاد فرمانا بتا تا ہے کہ آپ کے نزدیک دجال سے مراد مسیحیت کی اشاعت کرنے والے کہ تے۔

در حقیقت دجال کے پنچانے میں لوگوں کوسب سے بری ٹھوکریہ گی ہے کہ وہ اسے ایک آدی

#### نازل ہواہے یا پھروہ تبھی نازل نہ ہو گا۔

بقيه حاشيه مغحه نمبر

سجھتے رہے ہیں مالائکہ وہ ایک آدمی نہیں ہے کتب لغت میں دجال کے معنے یہ لکھے ہیں اُؤمِنَ الَّدَجَّالِ بِالنَّشُدِيْدِ لِلرَّفْقَةِ ٱلْعَظِيْمَةِ ثُغَطِّى ٱلْأَرْضَ بِكَثْرَةَ إِهْلِهَا وَ فِيلَ هِيَ الرِّفْقَةُ تَحْمِلُ المُنَاعُ لِلْيِّنَجَارُةِ المَا اللَّهُ عَبَالُ الرَّفْقَةُ الْعَظِيمَةُ الْعَظِيمَةُ الْعِنْ رجال ايك برى جماعت كو كت بين جو زمین کواینی کثرت سے ڈھانک دے اور آبعض لوگ اس کے بیہ معنے کرتے ہیں کہ بیر ایس جماعت کانام ہے جواسباب تجارت دنیامیں لئے پھرے اور یہ تعریف مسجیت کے منادوں پر بوری طرح چسیاں ہوتی ہوہ آنی زہبی کتب کی تجارت کے علاوہ اپنے مشن کی کامیانی کیلئے ہر قتم کے اسباب اور سامان جو لوگوں کی ونچیں کاموجب ہوں ساتھ رکھتے ہیں اور کئی تشم کی تجارتیں مشن کے کام کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں اورای طرح دجال کے معنے لکھے ہیں اُ کم مو ہ اُلمان اور مسیحی پادر بول سے زیادہ کون ملمع ساز ہو گاہو ایک انسان کوالیی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں خدا نظرآنے لگتاہے باقی رہیں یہ باتیں کہ دجال کاناہو گااوراس کاایک کد هاہو گا جوبراقد آور ہوگا اور اس کے آمے پیچے دھوئیں کابادل چلے گاسویہ سب باتیں تعبیرطلب ہیں۔ دجال کے کانے ہونے سے مراداس کی روحانی کمزوری ہے کیونکہ دائیں طرف بیشہ رویا میں دین اور يمن پرداات كرتى ہے- بى دجال كے دائيس آنكھے كانے ہونے كامطلب يہ ب كه وہ روحانیت سے بالکل کورا ہوگااور اس کے گدھے سے مرادیہ ریل ہے جو مسیحی ممالک میں ایجاد ہوئی اس کی رفتار بھی گدھے کے مشابہ ہے اوریہ آگ اور یانی سے چلتی ہے اوراس کے آ کے اور چیچیے دھوئیں کے بادل ہوتے ہیں اور مسیحی پادری اس سے فائدہ اٹھا کر ساری دنیا میں مچيل گئے ہیں۔

یہ نہیں کماجا سکتا کہ یہ تو تاویلیں ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمادت سے خابت ہے کہ دجال کے متعلق جو اخبار ہیں وہ تاویل طلب ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن صیاد کے دیکھنے کے لئے گئے جس کے متعلق عجیب خبریں مشہور محصل اللہ علیہ وسلم ابن صیاد کے دیکھنے کے لئے گئے جس کے متعلق عجیب خبریں مشہور محصل اس سے جو ہا تیں آپ نے کیس ان سے معلوم ہوا کہ اس کو پچھ پچھ شیطانی القاء ہوتے ہیں اس بر حضرت عمر شنے تکوار محسنی لی اور قتم کھاکر کھا کہ یمی دجال ہے اور اسے قبل کرنا چاہا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیااور فرمایا کہ آگریہ دجال نہیں تواس کامارنادرست نہیں

# تيسرى دليل

### نفس ناطقه **آفیاب آمد دلیل آفیاب**

اس بات کے ثابت کرنے کے بعد کہ زمانہ پکار پکار کراس وقت ایک مصلح کو طلب کررہا ہے اور سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمادت سے ثابت ہو تاہے کہ اس وقت کا مصلح مسیح موعوداور مهدی مسعود کے سوااور کوئی نہیں اور بیہ کہ چو نکہ مسیح موعود ہونے کے مدعی

بقيه حاشيه منحه

اورا گربد دجال ب تواس كامار نامسيح كيليح مقدر ب تواس مار نسيس سكتا

اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے متعلق جس قدراخبار ہیں وہ تعبیرطلب ہیں کیونکہ جب حضرت عرق نے ابن صیاد کو دجال قرار دیا تو رسول کریم الیا ایک نے ان کو متعنیں کیا حالانکہ آپ نے خود دجال کی یہ علامتیں بنائی تھیں کہ اس کے ماتھے پر کافر تکھا ہوا ہوگا اللہ اور یہ کہ وہ کانا ہوگا اللہ اور یہ کہ وہ کانا نہ تھا'اس کے ماتھے پر کافر تکھا ہوا ہوگا اللہ بیتین این صیاد میں نہیں پائی جاتی تھیں' وہ کانا نہ تھا'اس کے ماتھے پر کافر تکھا ہوا دو مرے مومنوں کو تو الگ رہا خود رسول کریم الیا ہے تھے کو بھی نظر نہیں آیا اور وہ مدینے میں موجود تھا گر دجال کی نبست جس قدراخبار تھیں وہ اپنی ظاہری شکل نظر نہیں ہیں تو کو ان رسول کریم الیا گائے ہے نہیں بنایا کہ تو نے سانہیں میں کہ چکا ہوں کہ دجال کانا ہوگا'اس کے ماتھ پر کافر تکھا ہوگا'وہ مدینہ میں بنایا کہ تو نے سانہیں میں کہ چکا ہوں کہ دجال کانا ہوگا'اس کے ماتھ پر کافر تکھا ہوگا' وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گائیا آپ کا حضرت عمر کے قول کو رونہ کرنا' بلکہ ترود کا اظہار کرنا بتا تا نہیں کہ رسول کریم الیا گائے ہیں وہ اس کے متعلق جو باتیں بنائی گئی ہیں وہ اصل الفاظ میں پوری نہ ہو جائیں اور اگر رسول کریم الیا گائے وہال کے متعلق جو باتیں بنائی گئی ہیں وہ اصل الفاظ متعلی اخبار کو تعبیر طلب قرار دیتے تھے تو کی اور کاکیا حق ہے کہ وہ واقعات سے منہ مو اگر الفاظ کو متعلق اخبار کو تعبیر طلب قرار دیتے تھے تو کی اور کاکیا حق ہے کہ وہ واقعات سے منہ مو اگر الفاظ کو کہ کی اور آگر رسول کریم الیا گائے کی وہ واقعات سے منہ مو اگر الفاظ کو کہا کہ کیا در ان کے معنوں اور رمطلب پر غور نہ کرے۔منہ

صرف بانی سلسلہ احمد یہ جیں اس لئے ان کے دعویٰ کو روّ کرنا گویا خدا تعالیٰ کی سنت کا ابطال اور رسول کریم اللطائی کے اقوال کی ہتک ہے۔ اب میں جناب کے سامنے ان دلائل کو پیش کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد علیہ العلوٰ قوالسلام اپنے دعوے میں راست بازشے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور اور مرسل تھے اور ان دلائل میں سے سب سے پہلے میں نفس ناطقہ کی دلیل بیان کرتا ہوں۔

میری مراد اس جگہ نفس ناطقہ سے وہ نہیں جو پہلی کتب میں لی جاتی ہے بلکہ نفس ناطقہ سے مرادوہ نفس ہے جسے قرآن کریم نے اپنی صدافت کی آپ دلیل قرار دیا ہے۔

یہ ایک دلیل ہے جو قرآن کریم نے رسول کریم الله اللہ کی کی دی ہے اور یہ دلیل ہر راستباز کے دعویٰ کی سچائی پر کھنے کیلئے ایک زبردست معیار ہے۔ سورج کی دلیل اس سے زبردست اور کچھ نہیں کہ خودسورج موجو دہے۔ اسی طرح صادق اور راستباز کی صدافت کے ولا کل میں سے ایک زبردست دلیل اس کا اپنا نفس ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے ' مخالفوں اور موافقوں کو مخاطب کرکے کہتا ہے 'ناوا قفوں اور واقفوں سے کہتا ہے 'اجنبیوں اور را زدا روں سے کہتا ہے کہ مجھے دیکھو اور مجھے جھوٹا کہنے سے پہلے سوچ لوکہ کیا تم مجھے جھوٹا کہ سکتے ہو؟ کیا بچھے جھوٹا کہہ کر تمہارے ہاتھ سے وہ تمام ذرائع نہیں نکل جائیں گے جن کے ساتھ تم کسی چیز کی حقیقت معلوم کیا کرتے ہو؟ اور کیامفتری قرا ر دے کرتم پر وہ سب دروا زے بند نہیں ہو جائیں کے جن میں سے گزر کرتم شاہد مقصود کو پایا کرتے ہو۔ دنیا کی ہر چیز تشلسل جاہتی ہے اور ہر شے مدارج رکھتی ہے نہ نیکی درمیانی مدارج کو ترک کرکے اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے اور نہ بدی د رمیانی منازل کو چھو ژ کراپی انتہاء کو پاسکتی ہے بھریہ سس طرح ممکن ہے کہ مغرب کی طرف دو ڑنے والا اچانک اپنے آپ کو مشرق کے دور کنارے پر دیکھے ؟ اور جنوب کی طرف جانے والا اُفْق شَال میں اپنے آپ کو کھڑا پائے؟ میں نے اپنی سب زندگی تم میں گزاری ہے۔ میں چھوٹا تھا ا و رتمهارے ہاتھوں میں بڑا ہوا' میں جوان تھاا در تمهارے ہاتھوں میں ادھیڑ ہوا' میری خلوت و جلوت کے واقف بھی تم میں موجو دہیں 'میرا کوئی کام تم سے پوشیدہ نہیں اور کوئی قول تم سے مخفی نہیں پھر کوئی تم میں سے ہے جو میہ کمہ سکے کہ میں نے بھی جھوٹ بولا ہویا ظلم کیا ہویا فریب کیا ہویا د هو کادیا ہو' یا کسی کاحق مار ا ہو' یا اپنی بڑائی چاہی ہو' یا حکومت حاصل کرنے کی کو شش کی ہو' ہر میدان میں تم نے مجھے آ زمایا اور ہر حالت میں تم نے مجھے پر کھاگر ہیشہ میرے قدم کو جاد وَاعتدال یر دیکھاا ور ہر کھوٹ سے جھے پاک پایا حتی کہ دوست اور دسٹمن سے میں نے امین وصادق کا خطاب پایا بھر یہ کیابات ہے کہ کل شام تک تومیں امین تھا'صادق تھا' راستباز تھا' جھوٹ سے کوسوں دور تھا' راسی پر فدا تھا بلکہ راسی مجھ پر فخر کرتی تھی' ہریات اور ہرمعاملہ میں تم مجھ پر اعتبار کرتے تھے ا در میرے ہر قول کو تم قبول کرتے تھے گر آج ایک دن میں ایسا تغیر ہو گیا کہ میں بدیر سے بدیر اور گندے سے گندا ہو گیایا تو تمجی آ دمیوں پر جھوٹ نہ باند ھاتھایا اب اللہ پر جھوٹ باند ھنے لگا' اس قدر تغیراد راس قدر تبدیلی کی کیا قانون قدرت میں کہیں بھی مثال ملتی ہے؟ا یک دودن کی بات ہوتی توتم کمہ دیتے کہ تکلف ہے ایساین گیاسال دوسال کامعاملہ ہو تاتو تم کہتے ہمیں دھو کادینے کو اس نے یہ طریق اختیار کرر کھاتھا گرساری کی ساری عمرتم میں گزار چکاہوں 'بچپن کو تم نے دیکھ لیا'جوانی کوتم نے مشاہدہ کیا' کھولت کا زمانہ تمہاری نظروں کے سامنے گز را'اس قدر تکلف اور اس قدر بناوٹ کس طرح ممکن تھی۔ بچین کے زمانے میں جب اپنے بھلے فرے کی بھی خبر نہیں ہوتی میں نے بناوٹ کس طرح کی 'جوانی جو دیوانی کہلاتی ہے اس میں میں نے فریب ہے اپنی حالت کو کس طرح چھپایا' آخر کچھ تو سوچو کہ بیہ فریب کب ہوااور کس نے کیااوراگر غورو فکر کر کے میری زندگی کو بے عیب اور بے لوث ہی نہ یاؤ بلکہ تم اسے نیکی کامجسمہ اور صداقت کی تمثال

دیکھوتو پھرسورج کو دیکھتے ہوئے رات کا علان نہ کرواور نورکی موجودگی میں ظلمت کے شاکی نہ بنوئتم کو میرے نفس کے سوااور کس دلیل کی ضرورت ہے؟ اور میرے پچھلے چال چان کو چھوڑ کراور کس جت کی حاجت ہے؟ میرانفس خود مجھ پر گواہ ہے اور میری زندگی مجھ پر شاہدہ اگر تم میں سے ہر فخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھے تو اس کا دل اور اس کا دماغ بھی اس امرکی شادت دے گا کہ صدافت اس میں قائم ہے اور رہے صدافت سے قائم ہے 'راستی کو اس پر فخرہ اور اس کو راستی پر فخرہ نیب اس کی مثال اور اس کو راستی پر فخرہ نیب اس کی مثال اور اس کو راستی پر فخرہ نیب اس کی مثال آفاب آمد دلیل آفاب کی ہیں۔

یں وہ زبردست دلیل ہے جس نے ابو بکر " کے دل میں گھر کرلیا اور یمی وہ طاقتور دلیل ہے جو ہیشہ صدانت پند لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جلی جائے گی جب آنخضرت الفائلیہ نے دعویٰ کیاتھااس وقت حضرت ابو بکر " اپنے ایک دوست کے گھر پر تشریف رکھتے تھے وہن آپ کی ایک آزاد لونڈی نے اطلاع دی کہ آپ کے دوست کی بیوی کہتی ہے کہ اس کا خاونداس فتم کانی ہوگیا ہے جس فتم کانی موٹ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ ای وقت اٹھ کر رسول کریم موں - حضرت ابو بکر" نے اس بات کو سنتے ہی آپ کے دعویٰ کو تشکیم کرلیا چنانچہ رسول کریم عِنْدَهُ كُبُوةٌ وَنَظْرٌ وَتُرَدُّدُ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ اَبِي بَكْرِمَا عَكُمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكُرْتُ لَهُ اللهِ اللهِ میں نے کسی کو اسلام کی طرف نہیں بلایا مگراس کی طرف سے پچھے روک اور گلراور تر دّ د ظاہر ہوا'لیکن ابو بکر" کے سامنے جب اسلام پیش کیاتو وہ بالکل متردّد نسیں ہوا بلکہ اس نے خو داسلام کو قبول کرلیا۔ یہ کیا چیز تھی جس نے حضرت ابو بکر "کو بغیر کسی نشان کے دیکھے رسول کریم" پر ا يمان لان كيليح مجبور كرديا - يه رسول كريم الفلطيع كانفس ناطقه تفاجوا بني سيائي كا آپ شاہر ہے -حضرت خدیجه « حضرت علی « اور حضرت زید « بن حارث بھی ای دلیل کو دیکھ کرایمان لائے بلکہ حضرت خدیجہ "نے تو نمایت وضاحت سے اس دلیل کو اپنے ایمان کی وجہ کے طور پر بیان بھی کیاہے جب رسول کریم اللہ اللہ کا کو غار حرامی فرشتہ نظر آیا اور آپ نے آکر حضرت خد يجه " سے كُل واقعہ بيان كركے فرماياكم كفد خيشيت على تفسي كم ميں ابن جان كے متعلق دُر تا مون تواس وقت حضرت خديجه رَضِيَ اللّهُ عُنْهَا في جواب من كها- كَلاَّ وَاللّهِ ما يُحْزِيْكَ اللهُ اَبِدًا إِنَّكَ لَنَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكُلَّ وَ تَكْسِمِ الْمُعْدُومُ وَ تَغْرِى الشَّهُ بَعِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله

غرض نبی کی صداقت کی پہلی اندرونی دلیل اس کانفس ہو تاہے جو بربان حال اس کی سچائی

پر گواہ ہو تاہے اور اس کی گوائی الی زبردست ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی ہیں کی اور معجزہ

یا آیت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور بید دلیل حضرت مرزا غلام احمد ماحب کی سچائی ثابت

کرنے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے - آپ قادیان کے رہنے والے تھے جس میں ہندوستان

کے تینوں ندا ہب کے پیرو یعنی ہندو 'سکھ اور مسلمان ہتے ہیں گویا آپ کی زندگ کے گران تین
قوموں کے آدمی تھے - آپ کے فاندانی تعلقات ان لوگوں سے ایسے نہ تھے کہ ان کو آپ سے
پھھ ہمدردی ہو کیونکہ آپ کی ابتدائی عمر کے ایام میں اگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرلیا تھا
اور ان کی آمد کے ساتھ ہی قادیان کے باشندوں نے جو آپ کے آباء واجداد کی رعایا میں سے
شے اس انقلاب حکومت سے فائدہ اٹھا کرا پی آزادی کیلئے جدوجمد شروع کردی اور آپ کے
والد کے ساتھ تمام قصبے کے باشندوں کے نازعات اور مقدمات شروع ہوگئے تھے -

یہ بھی نہیں کہ آپ ان مقدمات سے علیحدہ تھے باوجود آپ کی خلوت ببندی کے آپ کے والد صاحب نے حکماً کچھ عرصہ تک کیلئے آپ کو ان مقدمات کی پیروی کیلئے مقرر کردیا تھاجس کی وجہ سے بظا ہر آپ ہی لوگوں کے مدمقابل بنتے تھے۔

سکھوں کو خاص طور پر آپ کے خاندان سے عدادت تھی کیونکہ پچھ عرصہ کے لئے آپ کے خاندان کواس علاقے سے نکال کروہی یہاں حاکم بن گئے تھے پس اس خاندان کی ترتی ان پر شاق گزرتی تھی اورا یک قتم کی رقابت ان کے دلوں میں تھی۔

آپ کو ابتدائی عمرے اسلام کی خدمت کاشوق تھااور آپ میٹی 'ہندواور سکھ نداہب کے خلاف تقریر آاور تحریر آمباحثات جاری رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان نداہب کے پیروؤں کو مبعاً آپ سے برخاش تھی۔

مرباد جوداس کے کہ سب اہل نداہب سے آپ کے تعلقات تھے اور سب سے نہیں

رلچیں کی وجہ سے مخالفت تھی ہر مخض خواہ بندو ہو 'خواہ سکھ' خواہ مسلمان اس بات کا مقرت کہ آپ کی زندگی دعوے سے پہلے نمایت بے عیب اور پاک تھی اور اعلیٰ درجہ کے اظلاق فاملہ آپ کو حاصل سے سچائی کو آپ بھی نہ چھوڑتے تھے اور لوگوں کا اعتبار اور یقین آپ پر اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ آپ کے خاندان کے دسمن بعض دفعہ ان حقوق کے تصفیے کے لئے جن کے متعلق ان کو آپ کے خاندان سے اختلاف ہو آپ اس امر پر ذور دیتے تھے کہ آپ کو منطور ہوگا۔ غرض آپ کے حالات سے منصف مقرر کر دیا جائے جو فیصلہ آپ ویں وہ ان کو منظور ہوگا۔ غرض آپ کے حالات سے واقف لوگ ہر امریس آپ پر اعتبار کرتے تھے اور آپ کو راستی اور صدافت کا ایک مجسمہ یقین کرتے تھے۔ مسیحی 'ہندو' سکھ گونہ ہی اختلاف آپ سے رکھتے تھے گراس امر کا قرار کرتے تھے کہ آپ کی زندگی مقدس زندگی ہے۔

لوگوں کی جو رائے آپ کی نسبت تھی اس کا ایک نمونہ میں ایک محض کے قلم سے لکلا ہوا پیش کرتا ہوں جو بعد کو آپ کا سخت مخالف ہو گیا اور آپ کے دعوے پر اس نے سب سے پہلے آپ کی تکفیر کا فتو کی دیا۔ یہ صاحب کوئی معمولی محض نہیں بلکہ اہل حدیث کے لیڈر اور سردار مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ جنہوں نے آپ کی ایک کتاب برا ہین احمد یہ پر ریو یو کرتے ہوئے اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں آپ کی نسبت یوں گوائی دی ہے

"مؤلف براہینِ احمدیہ" کے حالات و خیالات سے جس قدرہم واقف ہیں ہارے معاصرین سے ایسے واقف ہیں ہارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہارے ہم وطن ہیں بلکہ اوا کل عمرکے (جب ہم قطبی و شرح ملا پڑھتے تھے) ہمارے ہم مکتب-اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملا قات و مراسلت برابر جاری ہے اس لئے ہمارا یہ کمنا کہ ہم ان کے حالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیئے جانے کے لا کن میں ہمارے

یہ بیان توان کااس ا مرکے متعلق ہے کہ ان کی شمادت یو نئی نہیں بلکہ لیے تجربہ اور صحت کا نتیجہ ہے اور ان کی شمادت رہے ہے

"ہماری رائے میں یہ کتاب (حضرت صاحب کی کتاب "برا بین احمدیہ" - مثولف) اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظرے ایس کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں ککا اللہ بُدھ دِٹ بَعْدَ دٰلِک اَهْداً اور اس کامولف بھی اسلام کی مالی وجانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نفرت میں ایسا ثابت قدم

لکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم دیکھی جاتی ہے ہمارے ان الفاظ کو کوئی

ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایس کتاب ہتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے

عظافیین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم ساج سے اس زور شور سے مقابلہ کیا گیا ہوا و ر

و و چار ایسے اشخاص انسار اسلام کی نشان دہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و

جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نفرت کا بھی بیڑہ اٹھالیا ہوا و رمخالفین اسلام اور مشکرین

الهام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہوکہ جس کو وجو د الهام کا شک

ہو وہ ہمارے پاس آگر اس کا تجربہ ومشاہدہ کرے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا غیرا قوام کو

مزہ بھی چکھا و یا ہو۔ " اساک

یہ رائے آپ کے چال چگن اور فدمت اسلام کی نبیت اس محض کی ہے جس نے آپ کے دعوائے مسیحت پر ان اہل مکہ کی طرح جن کی زبانیں رسول کریم اللہ اپنی باتی عمر آپ کی تحفیر کتے ہوئے خٹک ہوتی تھیں نہ صرف آپ کے دعوے کا انکار کیا بلکہ اپنی باتی عمر آپ کی تحفیر اور تکذیب اور مخالفت میں ہر کردی محردعوے کے بعد کی مخالفت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ مکن نہیں کہ ایک مخض باوجو دبیش وانتوں میں آئی ہوئی زبان کی طرح مخالفوں اور دشمنوں کے نرغہ میں رہنے کے ہردوست ودشمن سے اپنی صدافت کا قرار کروالے اور پھروہ ایک ہی دن میں اللہ تعالی پر جھوٹ باند ھنے گئے۔ اللہ تعالی ظالم نہیں کہ ایس محفض کوجو اپنی بے عیب زندگی کاوشمن سے بھی اقرار کروالیتا ہے یہ بدلہ دے کرایک ہی دن میں اُس کی اُس کی اُس کے دل کوالیتا ہے یہ بدلہ دے کرایک ہی صدافت سے پھیر نہیں سکنا تھا اور یا تو بڑے سے برا لائج اور مہیب سے مہیب خطرہ اسے صدافت سے پھیر نہیں سکنا تھا اور یا پھر اللہ تعالی اس کے دل کوالیا مسیح کردے کہ وہ اچانک

جس طرح رسول کریم القلطیجی نے اپنے مخالفوں کو چیلنج پر چیلنج دیا کہ وہ آپ کی پہلی زندگی پر حرف کیری کریں یا بتا کیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا عامل نہیں سیجھتے تھے مگر کوئی اللہ مختص آپ کے مقابلے پر نہ آیا اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے بتا تاہے کہ بھی کوئی مخالف تیری سوان کر پر کوئی داغ نہیں لگا سکے گا ۱۲۸ اور پھر اس دعوے کے مطابق متواتر مخالفوں کو چیلنج دیا کہ وہ آپ کے مقدس جال چلن کے خلاف کوئی اس دعوے کے مطابق متواتر مخالفوں کو چیلنج دیا کہ وہ آپ کے مقدس جال چلن کے خلاف کوئی

بات پیش کریں یا ثابت کریں کہ وہ آپ کے چال چلن کو بجپن سے بڑھاپے تک ایک اعلیٰ اور قابل تقلید نمونہ اور بے عیب نہیں سبجھتے تھے گر باوجو دبار بار مخالفوں کے اکسانے کے کوئی مختص آپ کے خلاف نہیں بول سکا اور اب تک بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو آپ کی جوانی کے حالات کے شاہد ہیں گر باوجو د سخت مخالفت کے وہ اس امر کی گوائی کونہ چھپا سکتے تھے اور نہ چھپا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چال چلن جرت اگیز طور پر اعلیٰ تھا اور بقول بہت سے ہندوؤں اور سکموں اور مسلمانوں کے آپ کے بجپن اور جوانی کی زندگی "اللہ والوں کی زندگی" مقی۔

پس جس طرح رسول کریم الفلائی کانفس ناطقہ آپ کی صدافت کا ایک ذہر دست جوت تھا جے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں مخالفوں کے سامنے بطور جمت کے پیش کیا ہے ای طرح مسے موعود علیہ السلام کی کہلی زندگی آپ کی صدافت کا جبوت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا اپنانفس ہی آپ کی سچائی کا شاہد ہے۔

## چو تھی دلیل

### غلبه اسلام براديان باطله

چوتی دلیل یا یوں کمنا چاہئے کہ چوتی قتم کے دلائل آپ کی صداقت کے جُوت میں یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ پراللہ تعالی نے اس عظیم الثان ہیں گو پورا کیا ہے جے قرآن کریم میں مسیح موعود کا خاص کام قرار دیا گیا ہے لیعنی آپ کے ہاتھ پراللہ تعالی نے اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرکے دکھایا قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے ھُوالَّذِیْنَ اُرْسَلَ دَسُولَهُ بِالْهُدْی وَ عَالبَ کرکے دکھایا قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے ھُوالَّذِیْنَ اُرْسَلَ دَسُولَهُ بِالْهُدْی وَ دَبِنِ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِن کو ہاتی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالی اس دین کو ہاتی تمام ادیان پر غالب کر کے دکھائے اور رسول کریم اللّه اللّه الله میاس کہ علام سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ بات زمانہ میں موعود میں ہوگی کیونکہ فتنہ د جال کے تو ٹرنے اور یا جو ج ماجوج کی ہلاکت اور مسیحت کے منانے کاکام آپ نے مسیح کے بی د جال کے تو ٹرنے اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت اور مسیحت کے منانے کاکام آپ نے مسیح کے بی

سپردبیان فرمایا ہے اور یہ فتنے تمام فتنوں ہے بڑے بتائے گئے ہیں اور یہ بھی خبردی گئی ہے کہ د جال یعنی مسیحیت کے حامی اس وقت سب ادیان پر غالب آ جائیں گے پس ان پر غالب ہونے سے صاف طاہر ہے کہ دیگر ادیان پر بھی اسلام کوغلبہ حاصل ہو جائے گا۔

پی معلوم ہوا کہ رِبُظھِرہُ عَلَی الدِّبْنِ کُلِم سے مراد میں موحود کابی زمانہ ہے اور سے معلوم ہوا کہ قریباً تمام مسلمانوں کواس ہے انقاق ہے۔ چنانچہ تغییرجامع البیان کی جلد ۲۸ میں اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ وُ ذلک عِند کنوولِ عِبْستی اَبْنِ مَرْبَع مَ اس یہ عَلٰہ میں اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ وُ ذلک عِند کنوولِ عِبْستی اَبْنِ مَرْبَع کے زمانے میں ہوگا اور قرائن عقلبہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ تمام اویان کا ظہور جیسا کہ اس زمانے میں ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ملا ۔ آپس میں میل جول کے زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اور پرلی کی ایجاد کے سب سے آئٹ کی اشاعت میں سہولت پیدا ہوجانے کی وجہ سے اور پرلی کی ایجاد کے سب سے آئٹ کی اشاعت میں سہولت پیدا ہو جانے کی وجہ سے تمام اویان کے پیروؤں میں ایک جوش پیدا ہوگیا ہے اور اس قدر کرت نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم اللہ بیک کرت نظر آئی ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کرت نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم اللہ بی کرت نظر آئی ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کرت نظر نہیں آئی ۔ رسول کریم وین اور نصار کی کا دین اور بیود اور بچوں کا دین ۔ پس اُس ذمانے میں اس میں میکوئی کے ظہور کا انجی وقت نہیں آیا تھا' اس کاوقت اب آیا ہے کیونکہ اس وقت تمام اویان ظاہر ہو گئے ہیں اور نوار یوں اور تار اور پرلی وغیرہ کی ایجاد سے نیام اویان ظاہر ہو گئے ہیں اور کو ایکاد سے ندام ہو کا مقابلہ بہت شدت سے شروع ہوگیا ہے۔

غرض قرآن کریم اور احادیث اور عقل صحیح سے معلوم ہو تا ہے کہ اسلام کا غلبہ اویان باطلہ پر ظاہری طور پر مسیح موعود کے زمانے ہیں ہی مقد رہے اور مسیح موعود کااصل کام بھی ہے اس کام کواس کے سواکوئی اور نہیں کر سکتا اور جو مخص اس کام کو بجالا ہے اس کے مسیح موعود ہونے میں کچھ شک نہیں اور واقعات سے ٹابت ہے کہ یہ کام اللہ تعالی نے حضرت مرز اغلام احمہ صاحب کے ہاتھوں سے پورا کردیا ہے ہیں آپ ہی مسیح موعود ہیں۔

حضرت مرزاغلام احمد ماحب کے دعویٰ سے پہلے اسلام کی حالت ایسی نازک ہو چکی تھی کہ خود مسلمانوں میں سے سمجھد اراور زمانے سے آگاہ لوگ میے پیشگو ئیاں کرنے گئے تھے کہ چند دنوں میں اسلام بالکل مٹ جائے گااور حالات اس امر کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے کیونکہ مسجیت اس مُرعت کے ساتھ اسلام کو کھاتی چلی جارہی تھی کہ ایک صدی تک اسلام کے بالکل من جانے کا نظرہ تھا مسلمان میچیوں کے مقابلے میں اس قدر ذک پر ذک اٹھارہ سے کہ نو مسلم اقوام تو الگ رہیں رسول کریم اللہ اللہ گئے کا دلاد لینی سادات میں سے ہزاروں اسلام کو چھو ڈکر عیسائی ہوگئے تھے اور نہ صرف عیسائی ہوگئے تھے بلکہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سخت گند المر پچرشائع کر رہے تھے اور منبروں پر پڑھ کر آخضرت اللہ اللہ اللہ اللہ خلاف سخت گذار ارتبام لگائے جاتے تھے کہ ایک مسلمان کا کلیجہ ان کو سن کر چھاتی ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں کی کروری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ مُروہ قوم ہنود کی جس کو تبلیغ کے میدان میں مجھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور جو بھیشہ اپنے گھر کی حفاظت ہی کی کو شش اور وہ بھی ناکام موسیل کو سٹش کرتی رہی ہے اسے بھی جرات پیدا ہو گئی اور اس میں سے بھی ایک فرقہ آریوں کا گھڑا ہو گئی جرات پیدا ہو گئی اور اس کیلئے عملی طور پر جدوجہد بھی موسی جس نے اپنا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا قرار دیا اور اس کیلئے عملی طور پر جدوجہد بھی شروع کردی ۔ یہ نظارہ بالکل ایساہی تھا جیسے ایک بے خطانشانچی کی تعش پر گدھ جمج ہوجاتے ہیں ' شروع کردی ۔ یہ نظارہ بالکل ایساہی تھا جیسے ایک بے خطانشانچی کی تعش پر گدھ جمج ہوجاتے ہیں ' نوج کر کھانے گئی ہو اس کے ذور بازو ہے ڈر کراس کے قریب بھی نہ پھٹکا کرتے تھے 'یا اس کی ہوٹیاں نوج مسلمان نوج کر کھانے گئیتے ہیں اور اس کی ہڈیوں پر بیٹھ کراس کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض مسلمان نامرکا قرار کرنے لگ گئے تھے کہ اسلام کے اس امرکا قرار کرنے لگ گئے تھے کہ اسلام کے اکام زمانہ جالجیت کے مناسب حال تھے مستف تک بو اسلام کی تائید کیلئے تھے کہ اسلام کے اکام زمانہ جالجیت کے مناسب حال تھے اس موجودہ ذرائے کی دوشنے کے مطابق ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

اس وفت تک آپ نے مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ لوگوں میں آپ کی مخالفت کا جوش پیدا ہوا تھا اور وہ تعصب سے خالی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں نے علی الاعلان کمنا شروع کر دیا کہ بی مخض اس زمانے کامجد دہے بلکہ لدھیانے کے ایک بزرگ نے جواپئے زمانے کے اولیاء میں سے شار ہوتے تھے یہاں تک لکھے دیا کہ

ہم مریفوں کی ہے حبیں پہ نظر ہم مسیحا ہو خدا کیلے کے اس کتاب کے بعد آپ نے اسلام کی حفاظت اور اس کی تائید ہیں اس قدر کوشش کی کہ آخر دشمنان اسلام کو تشلیم کرنا پڑا کہ اسلام مُردہ نہیں بلکہ زندہ نہ ہب ہے اور ان کو فکر پڑگئی کہ ہمارے نہ ہب اسلام کے مقابلہ ہیں کیو بحر فھریں گے۔اور اس وقت اس نہ ہب کی جوسب نے دیاوہ اپنی کامیا بی پر اترا رہا تھا اور اسلام کو اپنا شکار سمجھ رہا تھا یہ صالت ہے کہ اس کے مبلغ حضرت اقد س کے خدام ہے اس طرح بھا گتے ہیں جس طرح کد ھے شیروں سے بھا گتے ہیں اور کی ہیں یہ طاقت نہیں کہ وہ احمدی کے مقابلے پر کھڑا ہوجائے۔ آج آپ کے ذریعے سے اسلام سب نہ اہب پر غالب ہو چکا ہے کیونکہ دلائل کی تکوار ایس کاری تکوار ہے کہ گواس کی ضرب در بعد اینا اثر دکھا تی ہے گراسکا اثر نہ مٹنے والا ہو تا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیحت کو ابھی اسی طرح دنیا کو تھیرے ہوئے ہے جس طرح پہلے تھے مگراس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تھے مگراس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی موت کی تھنٹی نج چکی ہے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ رسم ورواج کے اثر کے سبب سے ابھی لوگ اسلام میں اس کثرت سے واخل نہیں ہوتے جس کثرت سے واخل ہونے یان کی موت ظاہر بینوں کو نظر آسکتی ہے مگراً کا رظاہر ہو چکے ہیں۔

عقلند آدمی بیج سے اندازہ لگا تاہے۔حضرت اقد س نے ان پر ایساوا رکیا کہ اس کی زوسے وہ جانبر نہیں ہوسکتے اور جلدیا بدیر ایک مُردہ ڈھیر کی طرح اسلام کے قدموں پر گریں گے وہ وار جو آپ نے غیرند اہب پر کئے اور جن کا نتیجہ ان کی بقینی موت ہے یہ ہیں۔

مسیحی ند بہب پر تو آپ کا یہ وارہے کہ اس کی تمام کامیابی اس یقین پر تھی مسیحی ند بہب پر وار کے مخترت مسیح صلیب پر مرکزلوگوں کیلئے کفارہ ہو گئے اور بھر زندہ ہو کر آسان پر خدا کے داہنے ہاتھ پر جا بیٹھے ایک طرف ان کی موت جے لوگوں کیلئے ظاہر کیا جا تا تھا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کی لہر چلا دیتی تھی اور دو مری طرف ان کی زندگی اور آسان پر

خدا تعالیٰ کے دائے ہاتھ پر جابیشنا ان کی عظمت اور خدائی کا قرار کروالیتا تھا۔ آپ نے ان دونوں باتوں کو انجیل ہی سے غلط فاہت کرے دکھایا اور تاریخ سے فاہت کردیا کہ میج کاصلیب پر مرنا ناممکن تھا کیو نکہ صلیب پر لوگ تین تین دن تک زندہ رہتے تھے اور میج کو صرف بقول اناجیل تین چار تھنے صلیب پر رکھا گیا بلکہ انجیل میں ہے کہ جب ان کوصلیب سے اتارا گیاتوان کے جم میں نیزہ چھونے سے جم سے زندہ خون لگا تاکا اور مُردے کے جم سے زندہ خون الگا تاک اور مُردے کے جم سے زندہ خون الگا تاک اور مُردے کے جم سے زندہ خون الگا کرتا بلکہ اس سے بھی بورہ کریہ فابت کیا کہ حضرت میچ نے پیٹکوئی کی تھی جو اب تک اناجیل میں موجود ہے کہ آپ زندہ صلیب سے اتر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اس زمانے کے اناجیل میں موجود ہے کہ آپ زندہ صلیب سے اتر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اس زمانے کے لوگوں کو یونس نبی کاسام جمزہ دکھایا جائے گا جس طرح وہ تین دن رات چھل کے پیٹ میں رہا ای طرح ابن آدم تین دن رات چھل کے پیٹ میں راخل ہوا اور زندہ ہی اس سے باہر آیا۔ پس ای طرح میچ میں ہوا اور زندہ ہی اس میں سے نکالے کی اس حرب کا جو اب سیجی پچھ نہ دے سکتے تھے اور نہ اب دے سے دلاکی کی بنیادا ناجیل پر ہی تھی اس حرب کا جو اب میں پر مارے جائے کا عقیدہ جو میں جی طرف بیں۔ پس کفارہ اور میں جے دو سروں کی خاطر صلیب پر مارے جائے کا عقیدہ جو میں جسے کی طرف بیں۔ پس کفارہ اور میں جائی باطل ہو گیاادر اس کی ایک طرف گوٹے کرلار ہا تھا بالکل باطل ہو گیاادر اس کی ایک طرف گئی۔ ٹوٹ گئی۔

ووسری ٹانگ مسیحت کے بت کی حضرت مسیح کے ذندہ آسان پر جانے اور خدا کے واہبے ہاتھ بیٹے جانے کی تھی۔ یہ ٹانگ بھی آپ نے انجیلی ولا کل سے ہی تو ژدی کیو تکہ آپ نے انجیل سے ہی تا ٹانگ بھی آپ نے انجیل صلیب کے واقعہ کے بعد آسان پر نہیں گئے بلکہ ایران 'افغانستان اور ہندوستان کی طرف چلے گئے جیسا کہ لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں مجھے ان کا بھی لانا ضرور ہے <sup>201</sup> اور تواریخ سے ثابت ہے کہ باتل کے بادشاہ بخت نفر نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے دس کو قید کرکے افغانستان کی طرف جلاوطن کر ویا تھا۔ <sup>101</sup> بیں حضرت مسیح کے اس قول کے مطابق ان کا افغانستان اور کشمیر کی طرف آتا ضرور ی تھا' تاکہ وہ ان گمشدہ بھیڑوں کو خد اکا کلام پنچادیں آگر وہ ادھرنہ آتے تو اپنے اقرار کے مطابق ان کی بخت نفواور عبث ہو جاتی۔

آپ نے انجیلی شمادت کے علاوہ تاریخی اور جغرافیائی شمادت سے بھی اس دعویٰ کوپایہ

جوت تک پنچا دیا چانچہ پرانی میتی تاریخوں سے ثابت کر دیا کہ حضرت میج کے حواری ہندوستان کی طرف آیا کرتے تے اور یہ کہ تبت ہیں ایک کتاب بالکل انجیل کی تعلیم کے مشابہ موجود ہے جس ہیں یہ دعوئی کیا گیا ہے کہ اس ہیں عیسیٰ کی زندگی کے حالات ہیں جس سے معلوم ہوا کہ میج علیہ السلام ان علاقوں کی طرف ضرور آئے تھے۔ ای طرح آپ نے ثابت کیا کہ تاریخ سے یہ بات ثابت کیا کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہا اس امر کی تعدیق کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہودی لاکر بسائے گئے تھے چنانچہ کشمیر کے معنی جو کہ اصل تعدیق کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہودی لاکر بسائے گئے تھے چنانچہ کشمیر کے معنی جو کہ اصل میں کہ شیر ہے (جیسا کہ اصل باشندوں کی زبان سے معلوم ہوتا ہے)" شام کے ملک کی ماند" کے ہیں۔ ک کے معنی مشل کے ہیں اور شیر شام کا نام ہے۔ ای طرح کابل اور بہت سے دو سرے افغانی شہروں کے نام شام کے شہروں کے ناموں سے ملتے ہیں اور افغانستان اور کشمیر کے باشندوں کے چروں کی ہڈیوں کی بناوٹ بھی بنی امرا کیل کے چروں کی بناوٹ سے ملتی ہے گر سب سے بڑھ کریے کہ آپر کا بھی پنہ نکال لیاجو کہ کشمیر کے شر مری گرکے محلہ خانیار میں واقع ہے۔ کشمیر کی بڑا نے تھا اور جو مغرب کی طرف سے انیس سوسال ہوئے آیا تھا اور کشمیر کے جرانے نواز وہ کی کتے تھے اور جو مغرب کی طرف سے انیس سوسال ہوئے آیا تھا اور کشمیر کے بہرانے اور گرائے ہیں۔

غرض متفرق واسطول سے پینچنے والی روایات کے ذریعے سے آپ نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسے فوت ہو کر کشمیر میں و فن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہو چکا ہے کہ اُوریا گھا اللی کُربُووَ ذَاتِ فَرَارِقَ مَعِیْنِ اللہ اللہ اللہ کہ اُوریا گھا اور اس کی مال کوایک ایسے مقام پر جگہ دی جو او نجی جگہ ہے اور پھر ہے بھی میدان میں اور اس میں چشے بھی بہت سے پھوٹے ہیں اور اس میں چشے بھی بہت سے پھوٹے ہیں اور یہ تعریف کشمیر پر بالکل صادق آتی ہے۔

غرض مسیح کی زندگی کے حالات ان کی موت تک ثابت کرکے اور ان کی قبر تک کانشان نکال کر حضرت مسیح موعود " نے مسیح کی خدائی پر ایبا زبر دست حملہ کیا ہے کہ مسیح کی خدائی کا عقیدہ بیشہ کیلئے ایک مُردہ عقیدہ بن گیاہے اور اب بھی بھی مسیحیت دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی۔

چونکہ مسیحی ند جب کیا بلحاظ سیاسی فوقیت اور کیا بلحاظ اسیاسی فوقیت اور کیا بلحاظ اسب ند اجب کیلئے ایک ہی ہتھیار سب ند اجب کیلئے ایک ہی ہتھیار وسعت اور کیا بلحاظ اپنی تبلیغی کوششوں کے اور کیا بلحاظ اپنی تبلیغی کوششوں کے اور کیا بلحاظ علمی ترقی کے اس زمانے میں دو سرے تمام ادیان پر ایک فوقیت رکھتا تھا اس وجہ سے اس کیلے تو اللہ تعالی نے آپ کو خاص ہتھیار عطا فرمائے 'گریاتی تمام نداہب کیلئے ایک ہی ایسا ہتھیار دیا جس کی زوسے کوئی ندہب بھی نہیں سکتا اور ہر ندہب کے پیرواسلام کاشکار ہوگئے ہیں وہ ہتھیار یہ ہے کہ ہر ندہب کے پہلے بزرگوں کے ذریعے اللہ تعالی نے آخری ایام دنیا ہیں ایک مصلح کی خبر دے رکھی تھی اور اس خبر کی وجہ سے سب نداہب ایک نبی یا او تاریا جو نام بھی اس کا انہوں نے رکھا تھا اس کے منظر تھے اور اپنی تمام ترقیات کو اس سے وابستہ سجھتے تھے۔ ہندوؤں ہیں بھی الی اس کے منظر تھے اور اپنی تمام ترقیات کو اس سے وابستہ سجھتے تھے۔ ہندوؤں ہیں بھی الی کی پیروؤں میں بھی تھیں اور ان سب ہیں ہو والے میں آنے والے موعود کا زمانہ بھی بتایا گیا تھا لیعنی چند علامات بھی تھیں اور ان میں جو علامات بتا دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود پر سے کھول دیا کہ سے جس قدر پریشکو ئیاں ہیں اور ان میں جو علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اس ذماتی ہیں اور اگر بعض پریشکو ئیوں میں بعض دو سریوں سے زا کد علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اس ذماتی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں میں بعض دو سریوں سے زا کد علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اس ذمات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اس ذماتے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اس ذماتے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ باتی علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ اس ذماتے ہیں۔

اب او هر تو ان پیسگو کیوں کا بزاروں سالوں کے بعد اس زمانے بیں آگر پور ابو جانا بتا تا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں انسان یا شیطان کی طرف سے نہ تھیں کیو نکہ آیت کلا کی خلیور کھلی خلید کی خلید کر رہی ہے اور میں خالی خلید کی خلید کر رہی ہے اور دو سری طرف یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ ایک بی زمانے بیں بر قوم اور ملت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول یا نبی یا او تار کھڑے کئے جادیں جن کا یہ کام ہو کہ وہ اس قوم کو دو سری اقوام پر غالب کریں گویا خدا کے نبی ایک دو سرے کا مقابلہ کریں اور پھریہ بھی نامکن دو سری اقوام پر غالب کریں گویا خدا کے نبی ایک دو سرے کا مقابلہ کریں اور پھریہ بھی نامکن ہے کہ ایک بی وقت میں ہر قوم دو سری اقوام پر غالب آجائے ۔ پس ایک طرف ان کا مختلف وجو دول کا سچا ہو کہ وہ ان کا کھتلف وجو دول پر پورا ہو کر باعث فساد بلکہ خلاف عقل ہونا اس بات پر شاہد ہے کہ در حقیقت ان تمام میں دیکو کیوں میں ایک بی وجو د کی خردی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خشاہ یہ تھا کہ پہلے اقوام عالم میں داخل کر ان ادیان پر غالب کرے اور اسلام کی صدافت کی شمادت میں مہدی کوئی نہ تھا گر میے اور کرشن کوئی نہ تھا گر میے اور اسلام کوان ادیان پر غالب کرے وہی کوئی نہ تھا گر میے تھا اور اسی موجو د در حقیقت ایک بی مہدی کوئی نہ تھا گر میے تھا اور اسی طرح دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی وہ کی بی تھا گر میے تھا اور اسی طرح دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی وہ کوش 'مدی اور میے تھا اور اسی طرح دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی وہ کوش 'مدی اور میے تھا اور اسی طرح دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی

مخص تنے اور غرض مختلف ناموں کے ذریعے سے پیشگوئی کرنے کی میہ تھی کہ اپنے نہوں سے اس کی خبرس کراور اپنی زبان میں اس کانام دیکھ کروہ اسے اپنا سمجھیں غیرخیال نہ کریں حتی کہ وہ زمانہ آ جائے کہ جب وہ موعود ظاہر ہواور اس کے وقت میں سب پیشگو ئیوں کو پورا ہوتے دکھ کران کی صدافت کا قرار کرنا پڑے اور اس کی شمادت پروہ اسلام کو قبول کریں۔

اس پُر حکمت عمل کی مثال بالکل میہ ہے کہ کوئی مخص بہت سی اقوام کو لڑتا دیکھ کر ان سے خواہش کرے کہ وہ ثالث مقرر کر چکیں تو خواہش کرے کہ وہ ثالث مقرر کر چکیں تو معلوم ہو کہ وہ ایک ہی مخص کے مختلف نام ہیں اور اس کے نیصلے پر سب کی صلح ہو جائے۔

غرض یہ ٹابت کر کے کہ مختلف نداہب میں جو آخری زمانے کے موعود کے متعلق پیشکو ئیاں ہیں وہ اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں اور پھریہ ٹابت کر کے کہ ایک ہی وقت میں کئی موعود جن کی غرض یہ ہو کہ سب دنیا میں صدافت کو پھیلا ئیں اور اپنی قوم کو غالب کریں ناممکن ہے آپ نے ٹابت کر دیا کہ در حقیقت سب ندا ہب مختلف ناموں کے ساتھ ایک ہی موعود کو یاد کر رہے تھ وہ موعود آپ ہیں اور چو نکہ نی کی قوم کا نہیں ہو تا جو خدا کیلئے اس کے ساتھ ہو وہ اس کا ہو تا ہے اس لئے وہ گویا ہر ذہب کے پیروؤں کے اپنے ہی آدی ہیں اور آپ کے ساتھ ہو وہ اس کا ہو تا ہے اس لئے وہ گویا ہر ذہب کے پیروؤں کے اپنے ہی آدی ہیں اور آپ کو ماننے کے یہ مینے ہیں کہ اسلام آپ کے مائے ہوں یا دو سرے لفظوں میں یہ کہ وہ پیشکوئی پوری ہو جائے کہ مسیح موعود اس لئے نازل ہوگا تا رابط ہوں یا دو سرے لفظوں میں یہ کہ وہ پیشکوئی پوری ہو جائے کہ مسیح موعود اس لئے نازل ہوگا تا رابط ہوگا یا دین اسلام کو سب دیوں پر غالب کرے۔

یہ حربہ ایساکاری ہے کہ کوئی ند ہب اس کامقابلہ نہیں کر سکتا ہر ند ہب میں آخری مصلح کی ہیں گئی ہیں وہ اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں لیکن مدعی سوا آپ کے اور جو علامات بتائی گئی ہیں وہ اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں لیکن مدعی سوا آپ کے اور کوئی کھڑا نہیں ہوا پس یا تواپنے ند اہب کو لوگ جھوٹا سمجھیں یا مجبور ہو کر تشکیم کریں کہ یہ اسلام کاموعود ہی ان کتابوں کاموعود تھااور اس پر ایمان لائیں۔ ان دوصور توں کے سوااور کوئی تیسری صورت ند اہب عالم کے پیرووں کیلئے کھلی نہیں اور ان دونوں صورتوں میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر دیگر اویان کے پیروا پنے ند اہب کو جھوٹا سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں تب بھی اسلام غالب رہااور اگر وہ ان ند اہب کو سپاکر نے کیلئے ان کی ہیں تکوئی کے مطابق اس زمانے کے مصلح کو قبول کرلیں تب بھی اسلام غالب رہا۔

یہ وہ حملہ ہے کہ جوں جوں ندا بہب غیر کے پیردؤں پر اس حلے کا اثر ہوگا وہ اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہوں گے اور آخر اسلام بی اسلام دنیا میں نظر آنے لگے گا۔ مسیح موعود نے سنت انہیاء کے ماتحت نج بو دیا ہے در خت اپنے وقت پر نکل کر پھل دے گا اور دنیا اس کے پھلوں کی شیر بنی کی گرویدہ اور اس کے سائے کی ٹھنڈک کی قائل ہو کر مجبور ہوگی کہ اس کے پنچے آکر پیٹھے۔

ایک دین اس حملے کی زرسے کی قدر فیج رہتا تھا یعنی سکھوں کادین کیو نکہ باوا نانک صاحب
رسول کریم اللہ اللہ تا ہے بعد ہوئے ہیں گوان کے یماں بھی ایک آخری مصلح کی ہیں گلوئی موجود
ہو بلکہ صاف لکھا ہے کہ وہ بٹالہ کے علاقے میں ہوگا اللہ وہ تحصیل ہے جس میں قادیان
کاقصبہ واقع ہے گویا یہ ہیں گلوئی لفظ لفظ نوبری ہو چکی) کیکن ان کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا
تفاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خانم التنہین ہے تو آپ کے بعداس ند جب کی بنیا
د کیو تکریزی ۔ سواس ند جب کی اصلاح اور اس کو اسلام میں لانے کیلئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ
حربہ دیا کہ آپ کو رؤیا میں بتایا گیا کہ باوا نا تک رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی نیا دین نہیں نکالا بلکہ وہ
کے مسلمان ہے۔

اے بادشاہ! آپ میہ من کر تعجب کریں گے کہ میہ بظاہر عجیب نظر آنے والی بات ایسے زبردست دلا کل کے ساتھ پائی شبوت کو پہنچ گئی کہ ہزاروں سکھوں کے دلوں نے اس امر کی صدافت کو قبول کرلیااوروہ سکھ جو اس سے پہلے اپنے آپ کوہندوؤں کا جز و قرار دیا کرتے تھے برے زور سے جدو جہد کرنے گئے کہ وہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود "کے باس دعوے سے اس دعوے کے اس دعوے کے اس دعوے کے بہلے سکھ گوردواروں میں ہندوؤں کے بمت رکھے ہوئے تھے اس دعوے کے بعد گوسکھ قوم نے بحیثیت قوم تو ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا گرایا تغیر عظیم اس میں واقع ہوا کہ ماس نے گوردواروں میں سے بت چن چن کر باہر پھینگئے شروع کر دیئے اور ہندو ہونے سے صاف انکار کردیا۔

حضرت اقد س سے اس رؤیا کے بعد جب شخیق کی تو معلوم ہوا کہ گر نتھ صاحب میں جو باواصاحب علیہ الرحمۃ کے مواعظ کی کتاب ہے نماز \* بنجانہ اور روزہ اور زکوۃ اور حج کی سخت کا کید ہے اور ان کے بجانہ لانے پر سخت تمدید کی گئی ہے بلکہ سکھوں کی گتب سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ باوا صاحب علیہ الرحمۃ مسلمان اولیاء کے ساتھ جاکر رہاکرتے تھے 'ان کے مقابر پر اعتکاف کرتے تھے ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آپ حج کو تشریف لے گئے تھے اور بغداد

و غیرهااسلامی آثار کی بھی آپ نے زیارت کی تھی اورسپ سے بڑھ کریہ بات معلوم ہوئی کہ ماوا صاحب کا ایک کوٹ ہے جو سکھ صاحبان میں بطور تبرک رکھاہوا ہے اور انہیں کے قبضہ میں ہے اس میں مُورو آیات قرآنیہ جیسے سورة اظامی و آیت الکری و آیت اِنَّ الدِّدْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اَلاِ مُسلَاهُمُ ملک کھی ہو کی ہیں اور کلمہ شادت بھی جلی تلم سے لکھا ہوا ہے۔ سکھ صاحبان بوجہ عربی سے ناوا تفیت کے اس کلام کو آسانی رموز سجھتے رہے اور بدنہ معلوم کرسکے کہ بدباوا صاحب علیہ الرحمتہ کااعلان اسلام ہے - آپ نے ان زبردست دلا کل کو جو خود سکھ صاحبان کی کتب سے مستبط میں یا ان کے پاس جو تمرکات محفوظ میں ان پر ان کی بنیا دہے بوے زور شور ے سکھوں میں پھیلانا شروع کیااور ان کو توجہ دلائی کہ باواصاحب علیہ الرحمۃ مسلمان تھے۔ یہ حربہ سکھوں کے اندر تغیرید اکرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکاہے اور امیدہے کہ جو ل جول سکھ صاحبان اصل حقیقت سے واقف ہوں گے ان پر ثابت ہو تا جائے گا کہ وہ ہمارے پچھڑے ہوئے بھائی ہیں اسلام ہی ان کانہ ہب ہے اور وہ کئی سوسال پہلے کے سیاس جھگڑوں کو جن کااصل باعث جیسا کہ تاریخوں سے ثابت ہو تاہے مسلمان نہ تھے بلکہ ہندوصاحبان تھے دین حت کی قبولیت کے راہتے میں روک نہ بننے دیں گے بلکہ اپنی مشہور بمادری سے کام لے کرتمام عوا أن كو دور كركے ست مرى اكال كے نعرے لگاتے ہوئے اسلام كى صف ميں آ كھڑے ہوں کے اور بٹالے کے برگنہ میں ظاہر ہونے والے مصلح پر ایمان لا کراور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو کر کفروبر عت کے مقابلہ میں ہمہ تن مشغول ہو جائیں گے۔

تیرا حربہ جس سے آپ نے اسلام کو دیگر ادبان پر غالب کر دیا اور جس کی موجو دگی میں کوئی ند بہب اسلام کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا نقطہ نظر ہالکل بدل دیا ہے آپ کے دعوے سے پہلے تمام ندا بہب کی بحث اس طرز پر ہوتی تھی کہ ہرا یک دو سرے ند بہب کے پیرو دک کو جھوٹا قرر دیتا تھا اِلّا کہ اُلگا اُلگہ۔ یبودی حضرت میے کو 'میٹی رسول کریم اللگا ہے گو ' زدنشنی ان تینوں ندا بہب کے بیرو زدنشنیوں کے انبیاء کو اور ان تینوں ندا بہب کے بیرو زدنشنیوں کے انبیاء کو اور ان تینوں ندا بہب کے پیرو لوگ ان چاروں دو سری دنیا کے سب بزرگوں کو اور ان کی اقوام کے زدنشنیوں کے انبیاء کو بجریہ چاروں دو سری دنیا کے سب بزرگوں کو اور ان کی اقوام کے لوگ ان چاروں ندا بہب کے بزرگوں کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ یہ ججیب قتم کی جنگ تھی جس میں ہرقوم دو سری قوم سے لڑر بی تھی گر عظمند آدی کو سب ندا بہب میں ایسے جوت ملتے تھے جن ہرات کا سے ابو نا ثابت ہو تا تھا۔ اپس وہ حیران تھا کہ سب ندا بہب کے اندر سے انیاں پائی جاتی ہیں سے ان کا سے ابو نا ثابت ہو تا تھا۔ اپس وہ حیران تھا کہ سب ندا بہب کے اندر سے انیاں پائی جاتی ہیں

ب نہ اہب ایک دو سرے کے بزرگوں کو جھو ٹابھی کمہ رہے ہیں یہ بات کیاہے؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ تعصب بڑھ رہا تھا اور اختلاف ترتی کر رہا تھا ایک طرف ہندو

اپنے بزرگوں کے حالات کو پڑھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں اعلیٰ درج کے اخلاقی کمال دکھتے تھے دوسری طرف دوسرے نداہب کے پیروؤں سے سنتے تھے کہ وہ جھوٹے اور فریجی

دیکھتے سے دو ممری کھرف دو مرے آراہب نے پیرووں سے سے کے کہ دہ وہ بھوسے اور فرین تھ توان کوان کی عقل پر جیرت ہوتی تھی اور وہ سبجھتے تھے کہ ان لوگوں کو تعصب نے اندھاکر

دیا ہے۔ دوسری طرف دوسرے نداہب کے لوگ اپنے بزرگوں کی نبست خلاف ہاتیں سن کر

غم و غصہ سے بھر جاتے تھے غرض ایک ایا لا بُنْ کُلْ عُقدہ پیدا ہو گیا تھا جو کسی کے سُلجھانے سے نہ سُلجمتا تھا جو لوگ تعصب سے خالی ہو کر سوچتے تھے کہ ربّ العالمین خدانے کس طرح

ے یہ بعد وں میں سے ایک قوم کو چن لیا اور باقیوں کو چھو ڑدیا گراس سوال کو پیش کرنے کی کوئی

جراًت نہیں کرسکا تھا کیونکہ یہ سوال اس کے ند مب کوننخ وین سے اکھا ڈکر پھینک دیتا تھا۔ ہنود نے اس محقدے کو ہزعم خود اس طرح حل کرلیا تھا کہ سب ندا مب خدا کی طرف

ے ہیں اور بنزلہ ان مخلف راستوں کے ہیں جو ایک محل کی طرف جاتے ہیں اور ہندو

نے ہے۔ افضل ہے مگر یہ عقدہ کشائی بھی دنیا کے کام کی نہ تھی کیونکہ اس پر دو بڑے

رباب عب عب المربع عدد المربع عدد المربع عدد المربع عن المربع عن المربع عن المربع عن المربع ا

موجودہ عالت میں خدا کی طرف ہے ہیں اور خدا تک پنچانے کا ذریعہ ہیں تو پھر ان میں

اصولی اختلاف کیوں ہے۔ بے شک تفاصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے مگراصول میں نہیں ہو سکتا۔ ایک شہر کو کئی رائے جاسکتے ہیں مگریہ نہیں ہو سکتا کہ مشرق کی طرف جانے والے راستوں

میں سے بعض مغرب کی طرف سے جائیں اور بعض ثمال کی طرف سے اور بعض جنوب کی طرف سے دو تھو ڑا تھو ڑا چکر تو کھاسکتے ہیں گرجائیں گے سب ایک ہی جت کو 'وائمی صدا قتوں

کرف سے وہ کلوڑا کلوڑا کھر کو کھانسے ہیں سرجا کیں ہے سب ایک ہی جسٹ کو والی صدا حوں میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ مانا کہ خدانے ایک جماعت کو ایک قشم کی عبادت کا حکم دیا اور دو سری کو دو سری قشم کی عبادت کالیکن عقل سلیم اس امر کونشلیم نہیں کر سکتی کہ

اور دو سمری کو دو سمری سم کی عبادت کا بین سن میم اس امر کو سیم سین سرسی که اس فران این سرسی که اس فران این سرسی که اس نے ایک جماعت سے توبیہ کما کہ میں دو ہوں (آنا) ایک جماعت سے توبیہ کما کہ میں دو ہوں (آنا) اور تیسری کوباپ بیٹا 'روح القدس کی تعلیم دی اور چو تھی کولا کھوں بتوں میں خدائی طاقتوں

كاعقيده سكمايا اوربانجوين كو مرجيز كاالك ديو تابتايايايد كه ايك اسكماك اس كي ذات بالكل

ا الل اسلام ويهود الايارى الاستيحى الابنود المحيني الاسلمانول كو

منزو ہے ممکن نہیں کہ وہ تجم افتیار کرے - دو مرکی کو پتایا کہ انسانی جم نمیں وہ حلول کر سکتا ہے اور تیسری کو یہ بتایا کہ وہ اونی جانوروں حتیٰ کہ سئور تک کی شکل افتیار کرلیتا ہے یا مثلاً ایک کو تو اس نے بتایا کہ بعث بعد الموت نہیں ہے - ایک ہے کہ اس نے بتایا کہ بعث بعد الموت نہیں ہے - ایک ہے کہا کہ مردے زندہ ہو کرونیا میں نہیں آتے - دو آمری ہے کہا کہ انسان مرنے کے بعد نئ نئ جو نوں میں واپس آتا ہے - غرض یہ تو ممکن ہے کہ احکام اللہ تعالی مختلف اقوام کے حالات کو دیکھ کربیان فرماوے مربیہ ممکن نہیں کہ واقعات اور دائمی صدا قتیں بھی مختلف اقوام کو مختلف طور پر بتائے لیکن چو نکہ موجودہ ندا ہب کے صرف احکام میں اختلاف نہیں بلکہ دائمی صدا قتوں میں بھی اختلاف نہیں بلکہ دائمی صدا قتوں میں بھی اختلاف نہیں بلکہ دائمی صدا قتوں میں بھی اختلاف نہیں اختلاف نہیں کہ سکتے -

دو سرا اعتراض اس عقیدہ پریہ پڑتا تھا کہ ہندولوگ ایک طرف تو اپنے نہ بہب کو سب
نہ ابہب سے افضل قرار دیتے ہیں اور دو سری طرف اسے سب سے پر انا نہ بہب قرار دیتے ہیں
عقل سلیم اسے تسلیم نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے افضل نہ بہب اٹار کر پھرادنیٰ نہ ابب اٹار سے
جب کہ انسان اپنی ابتدائی حالت میں کامل نہ بہب قبول کرنے کی طاقت رکھتا تھاتو پھر بعد کو علوم و
فنون میں ترتی حاصل کرنے پر اس کی طرف ادنیٰ دین اٹارنے کی کیا وجہ تھی ؟ بعد کو تو وہی دین آ
سکتا ہے جو پہلے سے زیادہ کھمل ہویا کم سے کم ویسائی دین ہو۔

یہ دونوں اعتراض ایسے تھے جن کا جواب اس عقیدے کے پیش کرنے والوں سے پچھے نہ بنآ تھااور یہ اعتراض قائم رہتا تھا کہ خدا تعالی دنیا کی ہدایت کے لئے ابتدائے عالم سے کیاسامان کر تا چلا آیا ہے۔

مسیحیوں نے اس عقیدے کا بیہ حل بتایا کہ خدائے مسیح کے ذریعے سب دنیا کو ہدایت کی طرف بلایا ہے اس لئے اس پر کسی قوم کی طرف داری کا عتراض نہیں ہو سکتا گریہ حل بھی صیح نہ تھا کیو نکہ اس سے بھی بیہ سوال حل نہ ہو تا تھا کہ مسیح کی آمد سے پہلے خدائے دنیا کی ہدایت کے لئے کیا سامان کیا تھا۔ بائیبل سے تو ہمیں اس قدر معلوم ہو تاہے کہ دو سری اقوام کے لئے اس کی تعلیم نہ تھی لیکن مسیح کے بعد لوگوں کے لئے اگر دروازہ کھولا بھی گیا تو اس سے پہلے جو کرو ڑوں کرو ژلوگ دیگرا قوام کے گزر گئے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے کیا سامان کیا۔

الا میجیول الا بنود X اسلام X یبود کے بعض قبائل X ابل اسلام الا بنود

غرض بیہ سوال بلاشانی جواب کے بڑا تھاا و رلوگوں کے دلوں کو اند رہی اند ر کھا رہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے قرآن کریم ہے استدلال کرکے اس نقطہ نگاہ کوہی بدل دیا جواس وقت تك دنيامين قائم تفااور بتاياكه قرآن كريم كى يه تعليم ب كه كوانْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلا فِبْهَا نَذِيْرُ ۱۸۱ کوئی قوم ایسی نمیں گزری جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجاپیں ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے رسول گز ریکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان بلا نمیوں کے تھایا چین بلا نمیوں کے تھا یا روس بلا نبیوں کے تھایا افغانستان بلا نبیوں کے تھایا افریقتہ بلا نبیوں کے تھایا یو رپ بلا نبیوں کے تھایا ا مریکہ بلا نبیوں کے تھانہ ہم دو سری اقوام کے بزر گوں کا حال سن کے ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ بنایا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی گزر چکے ہیں۔ دو سری اقوام میں ممیوں اور شریعتوں اور کتابوں کاپایا جانا ہمارے مذہب کے خلاف اور اس کے رائے میں روک نہیں ہے بلکہ اس میں اس کی تصدیق ہے۔ ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمانے کے حالات کے مطابق اللہ تعالی نے پہلے مختلف اقوام کی طرف می بینے اوربعد میں جب انسان اس کامل شریعت کو قبول کرنے کے قابل ہو گیاجو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی معرفت آئی تواس نے آپ کوسب دنیا کی طرف مبعوث کر کے بھیج دیا۔ پس کوئی قوم بھی ہدایت ہے محروم نہیں رہی اور باوجو داس کے اسلام ہی اس وقت ہدایت کا راستہ ہے کیونکہ یہ آخری دین اور کمل دین ہے۔جب کمل دین آگیاتو پہلے دین منسوخ کئے محتے اور ان دینوں کے منسوخ کئے جانے کی یہ بھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی حفاظت چھوڑ دی ان میں انسانی دست مرد ہوتی رہتی ہے اور وہ صداقت سے کوسوں دور جابڑے ہیں اور ان کی شکلیں مسنح ہو چکی ہیں وہ سیچ ہیں بلحاظ اپنی ابتداء کے اور جھوٹے ہیں بلحاظ اپنی موجو دہ شکل ک - بیہ نقطہ نظرجو آپ نے قائم کیااییا ہے کہ اس سے کوئی مخص پیچیے ہٹ نہیں سکتا کیو نکہ اگر اس اصل کو تشلیم نہ کیا جائے تو ماننا پر تا ہے کہ اللہ تعالی بعض بندوں کی ہدایت کر تا ہے اور بعض انسانوں کو بلا ہدایت کے سامان پیدا کرنے کے یو ننی چھو ژ دیتا ہے اور اے عقل سلیم تشلیم نہیں کرتی اور اگر وہ اس اصل کو نشلیم کرلیں تو ان کو اسلام کی صد اقت کا قائل ہو ناپڑ تا ہے کیونکہ اسلام سب سے آخری دین ہے اور اس لئے بھی کہ اسلام ہی نے اس صحیح اور ورست اصل کو دنیا کے سامنے پیش کیاہے۔

یہ حربہ ایباز بردست حربہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اور وسیع النحیال جماعت جو خواہ کی

ندہب سے تعلق رکھتی ہواس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ اگر اس اصل کو جو حضرت اقد س نے پیش کیا ہے چھو ژدیں تو خدا تعالی کو بھی ساتھ ہی چھو ژناپڑتا ہے اور یہ وہ کر نہیں سکتے اور اگر وہ اس اصل کو قبول کرلیں تو پھراسلام کو بھی قبول کرناپڑتا ہے اور اس کے سواان کے لئے اور کوئی چارہ نہیں پس دنیا کے نقطہ نگاہ کو جو پہلے نمایت نگ تھا بدل دینے سے حضرت مسے موعود "نے اسلام کے غلبہ کاایک بھینی سامان بیدا کردیا ہے۔

چوتھا حربہ جو آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لئے استعال کیا اور جس نے اسلام کے خلاف تمام مباحثات کے سلسلے کو بدل دیا ہے اور غیر ندا جب کے بیروؤں کے ہوش اڑا دیے جی جی بیر ہے گام کو بالکل بدل دیا اور دیے جی بیر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے رائج الوقت علم کلام کو بالکل بدل دیا اور اس کے ایسے اصول مقرر فرمائے کہ نہ تو دشمن انکار کر سکتا ہے اور نہ ان کے مطابق وہ اسلام کے مقابلے میں ٹھر سکتا ہے اگر وہ ان اصولوں کو رد کرتا ہے تب بھی مرتا ہے اور اگر قبول کرتا ہے تب بھی مرتا ہے اور اگر قبول کرتا ہے تب بھی مرتا ہے نہ فرار میں اسے نجات نظر آتی ہے نہ مقابلے میں حفاظت۔

دونوں سے خالی ہے تو پھراس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اور اگر دعویٰ بھی ہم پیش کرتے ہیں اور ولائل بھی ہم بیش کرتے ہیں اور دلائل بھی ہم بی دیتے ہیں تو پھراللہ کے کلام کاکیا فائدہ؟ اور ہمارا غہب اللہ کادین کملانے کا کب مستحق ہے وہ تو ہمارا دین ہوا اور اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہ ہوا کہ ہم نے ہی اس کے دین کے لئے دعوے تجویز کئے اور ہم نے ہی ان دعووں کے ولائل مہیا گئے۔ پس ضروری ہے کہ نہ ہی تحقیق کے وقت یہ امرید نظرر کھا جائے کہ آسانی ندا ہب کے مدعی جو دعویٰ اپنے ندا ہب کی طرف سے پیش کریں وہ بھی ان کی آسانی گتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسانی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں وہ بھی ان کی کتب سے ہوں۔

یہ اصل ایساز بردست تھا کہ دو سرے ادیان اس کا ہرگز انکار نہیں کرتے تھے کیو نکہ اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہواس کے یہ معنے ہوتے کہ جو نہ ہب جو ہیان کرتے ہیں وہ نہ ہب جو ان کی آسانی گئے ہیں بیان ہوا ہے کیو نکہ اگر وہی نہ ہب ہے تو پھر کیوں وہ اپنی گتا ہے ہیں تو کیوں ان کی آسانی کتاب ہے اس کا دعویٰ بیان نہیں کر سکتے یا اگر دعویٰ بیان کر سکتے ہیں تو کیوں ان کی آسانی کتاب دلیل سے خال ہے۔ جب خدا تعالی نے انسان کے دماغ کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ بلا دلیل کے کسی بات کو نہیں بان سکتا تو کیوں وہ اس ایمان کی ہا تیں بتاتے وقت ایسے دلا کل نہیں دیتا جن کی مدد سے وہ ان باتوں کو قبول کر سکے غرض غیر ندا ہب کے لوگ اس اصل کو نہ رد کر سکتے تھے کیو نکہ ان کے رد کر سے نے معنی تھے کہ ان کے نہ ہب بالکل نا قص اور ردی ہیں اور شہ قبول کر سکتے تھے کیو نکہ ان کے دجب اس اصل کے متحت دو سرے ندا ہب کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ قریباً نوے فیصد کی ان کے دعوے ایسے تھے موان کی المای گئب میں نہیں پائے جاتے تھے اور جس قدر دعوے نہ ہمی گئب سے ان میں قریباً موفیصد کی ہی دلاکل کے بغیر بیان کے گئے تھے گویا خدا نے ایک بات بتاکر انسان پر چھو ڑ دیا تھا کہ صوفیصد کی ہی دلاکل کے بغیر بیان کے گئے تھے گویا خدا نے ایک بات بتاکر انسان پر چھو ڑ دیا تھا کہ وہ وہ ان کی وہ کا بت ہا کی بات کو ثابت کو خابت کو خابت کو خابت کہ کہ دیا ہوں کہ دور کی کہ دور کی ہی کہ دیا تھا کہ اس کے دور دیا تھا کہ دور دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ خاب کی خاب کو خابت کو خابت کی خاب تہ تاکر انسان پر چھو ڑ دیا تھا کہ دور ان کی وہ کا بات بیا کر انسان پر چھو ڑ دیا تھا کہ دور دیا تھا کہ دور کی دیا تھا کہ دور کی دیا تھا کہ دور دور کیا ہا کہ کیا تھا کہ خاب کو خاب کو خاب کر دیا تھا کہ دور کی دور کیا تھا کہ دور کیا گئی دیا گئی کے کہ خاب کیا تھا کہ دور کیا گئی دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا گئی دیا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا گئی کے خوب کیا تھا کہ دور کو کے کہ خاب کیا تھا کہ کہ دور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کر کو کے کہ کہ کہ دور کیا تھا کہ کیور کر کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی

خضرت اقد س نے ثابت کردیا کہ مختلف ندا ہب کے پیروا پنے دل سے ہاتیں بنا ہنا کریا او هر او هر سے خیالات چرا کرا پنے ند ہب کی طرف منسوب کردیتے ہیں اور ان ندا ہب کی فوقیت پر بحثیں کرکے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ اپنی بات کو ثابت بھی کردیں تو اس سے یہ نتیجہ نہ سے یہ نتیجہ نہ نکلے گاکہ ان کے خیالات ان مسائل کے متعلق درست ہیں مگریہ نتیجہ نہ نکلے گاکہ ان کا ند ہب بھی سچا ہے کیونکہ وہ بات ان کی ند ہمی کتاب میں پائی ہی نہیں جاتی۔ پھر

آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم تمام اصول اسلام کو خود پیش کرتا ہے اور ان کی سچائی کے دلائل بھی دیتا ہے اور اس کے جبوت میں آپ نے سینظروں مسائل کے متعلق قرآن کریم کا دموٰی اور اس کے دلائل پیش کر کے اپنی بات کو روز روشن کی طرح ثابت کر دیا اور دشمنان اسلام آپ کے مقابلے ہے بالکل عابز آگئے اور وہ اس حربے ہے اس قدر گھبرا گئے ہیں کہ آج تک ان کو کوئی حلیہ نہیں مل سکاجس ہے اس کی ذوسے نے سکیں اور نہ آئندہ مل سکتا ہے۔ یہ علم کلام ایسا کھمل اور اعلیٰ ہے کہ نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی موجودگی ہیں جموث کی تائید کی جا سکتی ہے۔ پس جو ب جو ب اس حرب کو استعال کیا جائے گا اویانِ باطلہ کے نمائندے نہیں حمائت ہے۔ پس جو ب جو اس می کروری کھلتی خوات کی اور ان کے پیرووں پر اپنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور اپنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور اپنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور اور اپنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور اور خوات کی اور ان کے پیرووں پر اپنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور ار پہنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور اور خوات کی اور ان کے پیرووں پر اپنے نہ جب کی کروری کھلتی جائے گا ور اور دیا ہی آئی کھوں سے دیجھے گوئی کے اور ان کے اور ان کے تیرووں سے دیجھے گوئی کے اور ان کے بیرووں سے دیجھے گوئی کے اور ان کے تعروف سے دیجھے گوئی کے اور ان کے تعروف سے دیجھے گوئی کے اور ان کے بیرووں سے دیجھے گوئی کے اور ان کے تعروف سے دیجھے گوئی کے اور ان کے تعروف سے دیجھے گوئی کے اور ان کے تعروف سے دیکھے گوئی کے دور ان کے دیروف سے دیکھے گوئی کے دور ان کے کیکھوں سے دیکھے گوئی کے دور ان کے دور ان کے دیروف سے دیکھوں سے دیکھوں کے دور کیا گوئی کی کوئی کی کھوں سے دیکھوں سے دیکھوں سے دیکھوں کے دور ان کی دور ان کے دور

بانچواں حربہ جو حضرت اقدس مرزا غلام احمہ علیہ العلوٰ قاوالسلام نے چلایا اور جس سے د میر نہ اہب کے جھنڈوں کو کلّی طور پر سرتگوں کر دیا اور اسلام کو ایساغلبہ عطاکیا جس غلبے کا کوئی ھخص ا نکار ہی نہیں کر سکتا ہے ہے کہ آپ نے بڑے زورے دشمنانِ اسلام کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ند ہب کی اصل غرض اللہ تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرنا ہے پس وہی ند ہب سچا ہو سکتا ہے اور موجودہ زمانے میں خدا تعالی کاپندیدہ دین کہلا سکتا ہے جو بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرا سکے اور اس تعلق کے آثار د کھا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کابھی کوئی نہ کوئی اثر ہو تاہے۔ آگ اگر جسم کو لگتی ہے یا اس کے پاس ہی ہم بیٹھتے ہیں توجسم یا جل جا تا ہے یاگری محسوس کرتا ہے۔ پانی ہم پیتے ہیں تو فور آ ہماری اند رونی تپش کے زائل ہو جانے کے علاوہ ہمارے چیرہ سے بشاشت اور طرادت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں عمدہ غذا کھائیں توجیم فریہ ہونے لگ جاتا ہے 'ورزش کرنے لگیں تو جسم میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور تاب و توانائی حاصل ہوتی ہے اس طرح دواؤں کااثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مُصِرّاور بعض دفعہ مفید یر تا ہے مگریہ عجیب بات ہو گی اگر اللہ تعالی کا تعلق بالکل بے اثر ثابت ہو۔ عبادات کرتے كرتے هاري ناكيں كھس جائيں اور روزے ركھتے ركھتے پيٹ پیٹھ سے لگ جائيں' زكوۃ و صد قات دیتے دیتے ہارے اموال فنا ہو جائیں لیکن کوئی تغیرہارے اند رپیدا نہ ہو اور ان کاموں کا کوئی نتیجہ نہ نکلے ۔ اگریہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ کے تعلق کافائدہ کیااور اس کی ہمیں عاجت کیا؟ ایک ادنیٰ حاکم ہے ہمارے تعلق کی علامت تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کے دربار میں

ہمیں عزت ملتی ہے اس کے ماتحت ہمارا لحا کرنے لگتے ہیں وہ ہماری التجاؤں کو سنتا ہے اور ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور ہرا یک فخص اس بات کو محسوس کرلیتا ہے کہ ہم اس کے مقبول اور پیارے ہیں لیکن اگر کچھ پتہ نہیں لگ سکتا تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا کہ نہ اس کا اثر ہمارے نفس پر کچھ پڑتا ہے اور نہ ہمارے تعلقات پر ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ سیلے تھے۔

غرض آپ نے فابت کیا کہ ذندہ ندہ بیس سے علامت پائی جانی چاہیے کہ اس پر عمل کرنے والا خدا تعالیٰ کو پاسکے اور اس کا مقرب ہو سکے اور خدا تعالیٰ کے مقربوں میں اس کا قرب پالینے کے پچھ آ فار ہونے چاہئیں۔ پس چاہئے کہ ہر ندہب کے لوگ بجائے آپس میں ایک دو سرے پر حملہ کرنے کے اپنی روحانی ذندگی کا ثبوت دیں اور اپنے مقرب خدا ہونے کو واقعات سے فابت کریں اور ایسے لوگوں کو پیش کریں جنہوں نے ان دینوں پر چل کرخدا سے تعلق پیدا کیا ہو فابت کو مان لیا اور اس کے وصال کے پیالے کو بیا ہو 'پھرجو فد ہب اس معیار کے مطابق سچا ہو اس کو مان لیا جائے ورنہ ایک جسم بے جان سمجھ کر اس کو اپنے سے دور پھینکا جائے کہ وہ دو سرے کو نہیں اٹھا سکتا بلکہ اس کو اٹھانا پڑتا ہے ایسانہ ہب بجائے نفع پنچانے کے نقصان پہنچائے گا اور اس دنیا علی میں متال ہے۔ ایسانہ ہب بجائے نفع پنچانے کے نقصان پہنچائے گا اور اس دنیا

یہ دعویٰ آپ گاایا تھا کہ کوئی سمجھد اراس کور دنمیں کرسکتا تھا۔ اس دعوے کے ساتھ ہی غیر نداہب کے پیروؤں پر بحلی گری اور وہ اپنی عزت کے بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ آپ نے بڑے بڑے زور سے اعلان کیا کہ اس فتم کی زندگی کے آثار صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں ' دو سرے نداہب ہر گزاس معیار پر پورے نمیں از سکتے اگر کسی کواس کے خلاف دعویٰ ہے تو میرے مقابلے میں آکرد کھے لے مگر باوجو دغیرت دلانے کے کوئی مقابلے پر نہ آیا اور آتا بھی کس طرح ؟ کچھ اندر ہو تاتو آتا۔ گلا بچھاڑنے اور چلا چلا کریہ شور برپاکرنے کے لئے تو ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں گے کہ ہمارا نہ ہب سچاہے مگر خداکی محبت اور اس کے تعلق کا ثبوت دیناتو کسی کے اختیار میں نمیں 'خداکی محبت تو کیا خدا سے ایک عارضی تعلق بھی جن لوگوں کو نہ ہو وہ خدا کے تعلق کا کہوت دیناتو کسی تعلق کا کہا ثبوت دیں۔ ان تعلق کا کہا ثبوت دیں۔

آپ نے ہندوؤں کو بھی ایسی دعوت دی اور مسیحیوں کو بھی اور یہود کو بھی اور دیگر تمام ادیان کو بھی مگر کوئی اس حربے کے برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ مختلف پیرایوں اور مختف مواقع پر آپ نے لوگوں کو اکسایا محرصدائے بر نخاست - ایک دفعہ بنجاب کے لار ڈبشپ کو آپ نے چینے دیا کہ میرے مقابل پر آکر دعاکی تبویت کانشان دیکھو 'تمہاری کتب ہیں بھی لکھا ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر تم ہیں ایمان ہو تو تم پہاڑوں سے کہو کہ چلو تو وہ چلنے لکیں گے اور ہاری گتب بھی مؤمنوں کی نفرت اور تائید اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ دیتی ہیں پس چاہئے کہ تم میرے مقابلہ پر آگر کسی امرے متعلق دعاکر کے دیکھو تا معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اسلام کے مطابق ذندگی بسر کرنے والوں کی دعائیں مقابلے کے وقت سنتا ہے یا ان کی دعائیں سنتا ہے جو مسیحی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں محرباوجو دبار بار چینے دینے کا ار ڈ بشپ صاحب خاموش رہے اور ان کی خاموشی ایس عجیب معلوم ہوتی تھی کہ بعض اگریزی بشپ صاحب خاموش رہے اور ان کی خاموشی ایس عجیب معلوم ہوتی تھی کہ بعض اگریزی اخبارات نے بھی ان پر چوٹ کی کہ اس قدر بڑی بڑی شخوا ہیں لینے والے پادری جب کوئی مقابلہ کیوں نمیں کرتے مگر نہ غیروں کے چینج نے پادری صاحب کو مقابلے پر آمادہ کیا اور نہ اپنوں کے طعنوں نے وہ آنوں بمانوں سے اس پیالے کو صاحب کو مقابلے پر آمادہ کیا اور نہ اپنوں کے طعنوں نے وہ آنوں بمانوں سے اس پیالے کو اللے ہی رہے۔

اس قتم کے چینج آپ نے متواتر دشمنانِ اسلام کو دیے گرکوئی محض مقابلے پر نہ آیا۔
آپ گایہ حربہ ایسا ہے کہ ہرذی عقل اور صاحب شعور آدمی پر اس کا اثر ہو گا اور جول جول اوگ ایپ ندا ہب کے بے اثر ہونے اور اسلام کے زندہ اور موثر ہونے کو دیکھیں گے اسلام کی صد اقت ان پر کھلتی جائے گی کیونکہ مباحثات میں انسان با تیں بناکر حق کو چھپا سکتا ہے گر مشاہرے اور تا خیر کے مقابلے میں اس سے کوئی عذر نہیں بن سکتا اور آخر ول سچائی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ یہ حربہ بھی انشاء اللہ اظمار دین کے لئے نمایت زبر دست اور سب سے زبر دست حربہ بھی انشاء اللہ اظمار دین کے لئے نمایت زبر دست اور سب سے زبر دست حربہ شابت ہو گا بلکہ ہر عقلند انسان کے نزدیک اس حربے کے ذریعے سے عقلاً اسلام غالب ہو جائے گو مادی نتیجہ کچھ دن بعد پیدا ہو۔

یہ پانچ حربے جو حضرت اقد س نے دشمنان اسلام پر چلائے ہیں میں نے بطور مثال پیش کئے ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو کام مسے موعود کے لئے تھادہ آپ کر چکے ہیں اور اگر آپ مسے موعود نہیں ہیں تو بھر سوال ہو تاہے کہ اب کو نساکام رہتا ہے جو مسے موعود آکر کرے گائیا یہ تلوار سے لوگوں کو دین میں داخل کرے گا؟ تلوار سے داخل کئے ہوئے لوگ اسلام کو کیا فائدہ دیں گے ؟ اور خود ان کو اس جری ایمان سے کیا فائدہ ہو گا؟ اگر آج مسجی اپنی طافت کے

نشہ میں مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنانے لگیں تو ان کی نبت ہر شریف آو می اپ ول میں کیا کے گا؟ اگر ان کے اس فعل کو ہم گذے ہے گندہ فعل خیال کریں گے تو کیوں ای قتم کا فعل اگر مسیح موعود کریں گے تو وہ بھی قابل اعتراض نہ ہوں گے؟ یقینا تلوار سے اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا اسلام کے لئے مُعِنَر ثابت ہوگانہ کہ مفید-وہ ہر شریف الطبح اور آزادی پند آدمی کو اسلام سے متنظر کردے گا۔ پس تلوار چلانے کے لئے مسیح کی آمد کی ضرورت نہیں ان کا یک کام ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل سے اسلام کو غالب کریں اور دلائل سے اور مشاہدات کی تائید سے اسلام کو دو سرے ندا ہب پر مرزا صاحب غالب کرچے ہیں۔ اب اس کام کاکوئی حصہ باتی نہیں رہا کہ مسیح آکر کریں پس مرزا صاحب ہی مسیح موعود ہیں کیو نکہ انہوں نے وہ کام کرکے کیا دو مسیح موعود کے لئے مشرر تھا۔

اس جگه برشایدید کماجائے که ولائل تو پہلے بھی موجو دیتھے پھرید کیو تکر سمجھاجائے که مرزا صاحب نے اسلام کو دیگر ا دیان ہر غالب کر دیا تو اس کاجو اب بیہ ہے کہ اگر تلوا ر موجو د ہو اور اس کا چلانے والا موجود نہ ہو تو نہیں کمہ سکتے کہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ دشمن تو تحبی مغلوب ہو گاجب اس تکوار کا چلانے والا موجو د ہو اوریساں تو اسلام کا بیہ حال تھا کہ تکوار دلائل کی موجو د تھی مگرلوگ صرف میں نہیں کہ تلوار چلانانہیں جانتے تھے بلکہ اس ا مرہے بھی ناوا قف تھے کہ تلوار موجو دہے۔ یہ حضرت اقد سٹ ہی کا کام تھا کہ آپ نے قرآن کریم کافنم اللہ تعالی ہے پاکراسلام کے غلبے کے ان دلائل کوجواس زمانے کے متعلق تھے مستنبط کیااور پھران دلا کل کو غیرندا ہب کے مقابلے میں استعال کیا اور دو سرے لوگوں کو ان کا ستعال سکھایا - پس آپ می آمد ہے ہی اسلام غالب ہوا ورنہ جس طرح بے تو پکی کے توپ خود اپنی فوج کے لئے مُصِرِّ ہوتی ہے اس طرح قرآن کریم اپنے عارف کی عدم موجو دگی کے سبب مسلمانوں کے لئے مُعِمّر ثابت ہو رہا تھا اور اس کے غلط استعال سے وہ ہلاک اور تباہ ہو رہے تھے لیکن حضرت اقدس علیہ السلام نے وعویٰ کیاتو پھراس کلام کے وہ اثر ات ظاہر ہوئے اور آپ نے ایسے ولائل کے ساتھ اسلام کی طرف سے وشمنوں کامقابلہ کیا کہ مقابلہ کرناتوالگ رہادفاع بھی ان کے لئے مشکل ہو گیااور بعض توان میں سے حکومت کے آگے چلانے لگے کہ وہ جبراً حضرت اقدس محواس مقابلہ ہے روک دے اور روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ اب اسلام ادیان بإطله يرغالب موكرر ہے گااورا ژوھے كى طرح ان كونگل جائے گا-

## يانجوس دليل

## تجديددين

پانچویں دلیل حضرت اقدس مرزاغلام احمد علیہ العلوٰۃ والسلام کے دعوے کی صدافت پر یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی اندرونی اصلاح بھی اسی رنگ میں کردی ہے کہ جس رنگ میں اس کی اصلاح میچومہدی کے سپرد تھی پس معلوم ہوا کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں۔

میرے نزدیک سواان مولوبوں کے جو بحث مباحثے کی وجہ سے ضد اور تعصّب کاشکار ہو گئے ہیں باتی سب تعلیم یافتہ لوگ اس ا مرکاا قرار کریں گے کہ آج اسلام وہ اسلام نہیں رہاجو رسول کریم الفلالی کے وقت میں تھا۔ ہر فخص کادل محسوس کرتا ہے کہ اسلام میں کوئی کی آگئی ہے اور یہ ویکھتے ہوئے کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وربَها بود الَّذِيْنَ كَفُرُوْالَوْ كَانُوْامُشبِلِمِيْنَ ١٨٣ بهت دفعه كافريهي جاہتے ہیں كه كاش وه مسلمان ہوتے اورالی اعلیٰ درجے کی تعلیم پر عمل کرتے اور یا آج بیہ زمانہ ہے کہ اسلام سب کامحِل اعتراض بن رہاہے-غیروں کو تواس نے کیا تعلی دینی تھی خود مسلمانوں میں سے تعلیم یا فتہ لوگ اس کے بت سے مسائل پر شک وشبہ رکھتے ہیں 'کوئی اس کی اصولی تعلیم پر معترض ہے 'کوئی اس کی اخلاقی تعلیم پر حرف گیراور کوئی اس کی عملی تعلیم کی نسبت متردّد- وہ یقین اور وثوّق اب پیدا نہیں کر تاجو آج سے پہلے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پیدا کیا کر تا تھااو راسی وجہ سے اسلام کی خاطرلوگ اس قرمانی کے لئے بھی تیار نہیں جس کے لئے وہ پہلے تیار ہوا کرتے تھے اب تین باتوں میں سے ایک ضرور مانی بڑے گی یا تو یہ کہ اسلام کی تا ثیری نسبت جو کچھ بیان کیاجا تاہے وہ ایک انسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا ہزرگوں کی نسبت بچپلوں کی حسن غلنی ہے اور پچھ بھی نہیں۔ یا یہ مانٹارٹ سے گاکہ اسلام پر آج کل کوئی عمل ہی نہیں کرتا' یا یہ کہ اسلام میں ہی تغیر آگیاہے اس لئے اب اس پر عمل کچھ مفید نہیں ہو تا اور پیر آخری بات ہی درست ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جو اس کا اثر تھاوہ روا نتوں سے ہی ثابت نہیں' دنیا کے چاروں گوشوں میں

لائے تھے۔ سنو! علم اس طرح جاتا ہے کہ عالم دنیا ہے گز رجاتے ہیں اور آپ ٹے بیہ فقرہ تین دفعہ بیان فرمایا۔

اس مدیث سے معلوم ہو تاہے کہ ایک وقت امت محمد یہ نمایت خطرناک حالت کو اختیار کرنے وال ہے جب کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گالیکن ساتھ ہی ہے بھی معلوم ہو تاہے کہ اس وقت ایک فرقہ ایساہو گاجو حق پر ہو گا اور وہ فرقہ ہو گاجو صحابہ ﴿ کے رنگ میں رنگین ہو گا اور احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ صحابہ ﴿ کے رنگ میں رنگین صرف مسیح موعود کی جماعت ہے احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ صحابہ ﴿ کے رنگ میں نمین جانتا کہ اس امت کا پہلا حصہ اچھا ہے یا کو نکہ رسول کریم الشافیائی فرماتے ہیں کہ میں نمیں جانتا کہ اس امت کا پہلا حصہ اچھا ہے یا آخری ۔ پس ماانا کا کہ اس مات کا پہلا حصہ اچھا ہے یا گہری ہو تو دکی جماعت ہو کو وکی جماعت موعود کی جماعت ہو اور حق بھی ہی ہے کہ مسیح موعود کی جماعت ہو کو نکہ کوئی جماعت صحابہ ﴿ کی طرح نمیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی مرسل من اللہ کی صحبت یا فتہ نہ ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ فدکورہ بالاا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مجمدیہ میں سے علم اور دین کے مث جانے پر مسیح موعود کے ذریعے سے اللہ تعالی پھراسلام کو قائم کرنے کا وعدہ کرچکا ہے۔ پس مسیح موعود ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مخض جو مدعی ہواسلام کی اصل تعلیم کو قائم کرنے والا اور قرآن کریم کے صبح علوم بیان کرنے والا ہو اور اگر وہ ایسانہ کرے تو مسیح موعود نہیں ہو سکتا اور جو آخری زمانے کے پُر فِتَن ایّام میں اسلام کی تعلیم کولوگوں کے خیالات سے پاک کرے اور اس کی خوبی کو دنیا پر ظاہر کرے اور کما اَذَا عَلَيْهِ وَاَضْحَابِیْ کانظارہ دکھاوے 'اس کے سواکوئی اور مخض مسیح موعود نہیں ہو سکتا اور جب کہ یہ بات ثابت ہو گئی تو مسیحیت کے مدعی کو کو کو کے کو پر کھنے کے لئے ایک راہ ہمارے لئے یہ بھی گھل گئی 'ہم دیکھیں مسیحیت کے مدعی کے دعوے کو پر کھنے کے لئے ایک راہ ہمارے لئے یہ بھی گھل گئی 'ہم دیکھیں کہ کیا فی اور قع اسلام اس وقت سرتا پا پنی اصل شکل کو چھوڑ چکا ہے۔ دو مرے یہ کہ کیا اس مختص نے فی الواقع اس کو اس کی اصل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔

اسلام کابالکل بدل جانااور اپنی حقیقت سے دور ہو جاناتو ایسامسئلہ ہے جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں کوئی عقلند بھی اس کامکر نہ ہو گااور کوئی منکر بھی کب ہو سکتا ہے جب کہ خداتعالی کا فعل ثابت کر رہاہے کہ اس وقت مسلمان مسلمان نہیں رہے اور پھراسلام کی موجودہ شکل جو خود مسلمانوں کو تسلی نہیں دے سکتی وہ آپ اس امرکی گواہ ہے کہ اسلام اس وقت بگڑچکا ہے پس صرف یہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ کیا حضرت اقد س مرز اغلام احمد صاحب نے حقیقی اسلام

کو جو اپنی خوبصور تی اور دل آویزی کے سبب اپنوں اور غیروں سب کے دلوں کو اپنی طرف تھینچ لیتا ہے فی الواقع دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یا نہیں۔ اور کیا آپ نے ان مفاسد کو اسلام ہے دور کیا ہے یا نہیں جو اس کی پاک تعلیم میں اللہ سے دور اور خود غرض ملاؤں نے ملا دیتے تھے۔اس سوال کو حل کرنے کے لئے میں مثال کے طور پر چندمو ٹی موٹی باتیں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی شکل کو اس وقت لوگوں نے کیسا بدل دیا تھااور حضرت اقدس نے کس طرح اس کی شکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ نہ ہب کا نقطہ مرکزی جس کے گر دباقی سب مسائل چکر لگاتے ہیں یا یہ کہ اسلام کی وہ جڑ جس کے لئے باقی سب عقائد اور اعمال بسنزلہ شاخوں اور پتوں کے ہیں ایمان باللہ ہے - تمام عقائداس کی تائید کے لئے ہیں اور تمام اعمال اس کی مشبت کے لئے اور ایمان باللہ کے اجزاء میں سے سب سے بڑا جزوا کمان بالتوحید ہے - رسول کریم التالیج نے جس وقت سے کہ دعویٰ کیااوراس وقت تک که آپ فوت ہوئے گزالهُ إِلاَّ اللَّهُ کی تعلیم کااعلان جاری رکھا ہر ا یک قتم کی تکلیف برداشت کی مگراس تعلیم کااظهار ترک نه کیاحتی که وفات کے وقت بھی آپ م کو اگر کوئی خیال تھاتو میں کہ یہ تعلیم جے اس قد ر قربانیوں کے بعد آپ نے قائم کیا تھا دنیا ہے مٹ نہ جاوے - اے باوشاہ! ایک مسلمان کاول پکھل جا تا ہے اور اس کا جگر ککڑے کڑے ہو جا تاہے جب وہ اعادیث اور تاریخوں میں یہ پڑھتاہے کہ مرض موت میں جب کہ شدت مرض ہے آپ کے جسم پر پیینہ آ آجا تا تھااور بیاری آپ کے باریک درباریک اعصاب پر اپناا ثر کر ر ہی تھی آپ کا کرب اور آپ کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی تھی جب آپ کیہ خیال فرماتے تھے که کهیں لوگ میرے بعد اس تعلیم کو بھول نہ جائیں اور شرک میں مبتلاء نہ ہو جائیں اور آپ اس ونت کی تکلیف میں بھی اپنے ننس کو بھولے ہوئے تتھے اور امت کی فکرے وائیں ہے بائیں اور بائیں سے دائیں کروٹیں بدل برل کر فرمارہے تھے کہ کوئناللّٰهُ الْبَهُوْدَ وَالنَّصَارٰی اِتَّخَذُوْا فَبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ١٨٦- الله تعالى يبود ونصاري ير لعنت كرے كه انهول نے اینے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا۔ جس سے آپ کی مرادیہ تھی کہ دیکھنا میری عمر بھر کی تعلیم کے خلاف میری وفات کے بعد مجھی کو ٹو جنے نہ لگ جانا اور تو حید الٰہی کی تعلیم کو بھول نہ جانا- بیہ

مرض موت میں آپ کا کرب اور توحید الٰہی کی محبت ایک ایساد روناک واقعہ تھا کہ آپ ؑ ہے

محیت رکھنے والاانسان اس واقعہ کے دروناک اثر کے ماتحت شرک کے قریب بھی تمھی نہیں عا

سکا تھا گرا ہے بادشاہ! آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والوں ہیں ہے اکثروہ لوگ ہیں جو تھلم کھلااس تعلیم کے خلاف عمل کررہے ہیں۔ وہ کون سامسلمان ہے جو آج سے تیرہ سوسال پہلے یہ وہم بھی کرسکا تھا کہ لا الله الآالله کے علمبروار کسی وقت قبروں پر سجدے کریں گے 'اپ پر گوں کے مقامات کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھیں گے 'انسانوں کو عبالیم النکئیب قرار دیں گئاللہ تبھیں گے 'مرووں سے مرادیں ما تکیں دیں گے ' اولیاء اللہ کو خدا تعالی کی قدرت کا مالک سبھیں گے 'مرووں سے مرادیں ما تکیں گئی تبروں پر نیازیں چڑھائیں گے 'اپ پیروں کی نسبت یہ بیتین رکھیں گے 'کہ یہ جو چاہیں اللہ تعالی سے منوالیں گے اور ان کو حاضرونا ظرجانیں گے 'اللہ کے سواد و سرب لوگوں کے نام پر قربانیاں دیں گے اور پھراس سب پر مزید ظلم یہ کریں گے کہ دعویٰ کریں گے کہ یہ سب تعلیم قرآن کریم کی اور رسول کریم اللہ تعلیم کے مرمشرق سے لے کر مغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک جس جس جگہ مسلمانوں کا کہ دورہ بالہ باتوں ہیں ہے کس نہ کسی بات کا مرتکب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے در وارہ بالا باتوں ہیں ہے کسی نہ کسی بات کا مرتکب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے مزار مبارک کو تو ان بدعات سے بچالیا مگرد گیر برگان اسلام کی قبروں پر آج کل ہندوؤں کے مندروں سے کم مشرکانہ رسوم نہیں ہو تیں۔ بینین اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تشریف لاکردیکھتے تو ان لوگوں کو مسلمان خیال بند فرماتے بلکہ کی اور دمشرکانہ دین کے پیروخیال کرتے۔

شاید کماجائے کہ یہ خیالات تو جائل لوگوں کے ہیں علماء ان خیالات سے بیزار ہیں گرحق یہ ہے کہ کمی قوم کی حالت اس کے اکثرا فراد سے دیکھی جاتی ہے۔ جب مسلمانوں میں سے اکثر ان خیالات کے بیرو ہیں تو یمی فیصلہ کرنا ہو گا کہ مسلمانوں کی حالت بلحاظ تو حید کے گر گئی ہے اور وہ گارائے اللّٰ اللّٰہ کے اصل کو جو اسلام کی جان تھا بھلا ہیٹھے ہیں گریہ بھی درست نہیں کہ عوام الناس ہی ان عقائد کے قائل ہیں ان عوام الناس کے بیراور مولوی بھی ان کے خیالات سے منفق نہیں تو کم سے کم ان کی حالت بھی اس قدر منفق ہیں اور اگر بعض ان میں سے دل سے منفق نہیں تو کم سے کم ان کی حالت بھی اس قدر خراب ہوگئ ہے کہ وہ ظاہر میں عوام الناس کے خیالات کارد نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی اس بات کی علامت ہے کہ ایمان مٹ گیا ہے۔

بعض فرتے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شرک سے بکلّی مجتنب ہیں بلکہ وہ دو سرے لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے شرک کرکے اسلام کو صدمہ پنچایا ہے مگر تعجب ہے کہ یہ لوگ خور بھی شرک ہیں جٹاء ہیں اور دو سروں ہے ان کو صرف اس قدرا مثیا ذ حاصل ہے کہ یہ ہرا کی مخص کو اللہ کا شریک نہیں بناتے - صرف مسے علیہ السلام کو اللہ کا شریک سیحے ہیں کہ یہ لوگ بھی دو سرے مسلمانوں کی طرح مسے علیہ السلام کو اللہ کا شریک سیحے ہیں کہ یہ لوگ بھی دو سرے مسلمانوں کی طرح مسے علیہ السلام کو زندہ آسان پر بیٹھا ہوا لیقین کرتے ہیں ان کے نزدیک رسول کریم لاکھائی جو افضل الا نبیاء شے زمین میں مدفون ہیں لیکن حضرت مسے دُعُودُ بِاللّٰهِ مِن ذٰلِکَ دو ہزار سال ہے آسان پر زندہ بیٹھے ہیں اللہ تعالی ان کو موت ہی نہیں دیتا - قرآن کریم میں صاف پڑھے ہیں کہ جن بررگوں کو بیٹھے ہیں اللہ تعالی ان کو موت ہی نہیں دیتا - قرآن کریم میں صاف پڑھے ہیں کہ جن بررگوں کو جا ئیں گے۔ اُمُواک غَیْرُون کے آبان کریم میں اور یہ بھی نہیں جانے کہ کب اٹھائے علیہ السلام کو اللہ تعالی کے سوا معبود بنا ہے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو موقد کتے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو موقد کتے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو موقد کتے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں جھوڑتے اور اپنے آپ کو موقد کتے ہوئے ہیں مگریہ حضرت مسے کی زندگی کا خیال نہیں۔

ای طرح یہ لوگ شرک کے خلاف تو آوازباند کرتے ہیں گریقین رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح مرد کردے زندہ کیا کرتے سے حالا نکہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ وہ خود بھی اس دنیا میں مردوں کو زندہ کرکے نہیں بھیجنا 'جیسا کہ فرما تاہے۔ وَ حُرْمٌ عَلی فَرْیَةِ اَهْلَکْنَهَ اَانَهُمْ لاَیْرَجِعُونَ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے ہم نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹ سکیس گے ای طرح فرما تاہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَحُ اللّٰی بُومِ مِبْعَنُونَ آما۔ یعنی جو لوگ مریکے ہیں ان کے طرح فرما تاہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَحُ اللّٰی بُومِ مِبْعَنُونَ آما۔ یعنی جو لوگ مریکے ہیں ان کے بیجھے ایک روک ڈال دی گئی ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گی اس سے پہلے یہ زندہ نہیں کئے جائیں گے۔

یہ لوگ المحدیث کملاتے ہیں لیکن اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ رسول کریم الفلائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت جابر سے والد عبداللہ شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان سے کما کہ مائلو جو کچھ مانگذاہے اس پر انہوں نے کما کہ میری تو بھی خواہش ہے کہ مجھے زندہ کیا جائے اور میں پھر رسول کریم الفلائی کے ساتھ مل کرجماد کروں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر نیری داہ میں شہید ہوں اور پھر کے مائل من نہ ندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہوں 'اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ آگر میں نے اپنی ذات کی قتم نہ کھائی ہوتی تو میں کچھے زندہ کردیتا گرچو نکہ میں نے عمد کرلیا ہے کہ میں ایسانہیں کروں گا۔اس لئے ایسانہیں کروں گا۔اس

یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جس کام کو اس دنیا میں اللہ تعالی بھی نہیں کرتا اور جو اس کی

ای طرح یہ موقد کملانے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت میج پر ندے پیدا کیا کرتے تھے حالانکہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مخض کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا کو الَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَخْلُفُونَ شَنیتًا وَ هُمْ یُخْلُفُونَ اللّٰهِ کَا یَخْلُفُونَ شَنیتًا وَ هُمْ یُخُلُفُونَ اللّٰهِ کَا یَخْلُفُونَ شَنیتًا وَ هُمْ یُخُلُفُونَ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا یَخْلُفُونَ اللّٰهِ کَا یَخْلُفُونَ سَنیتًا وَ هُمْ یُخُلُفُونَ اللّٰهِ کُی اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کُی اللّٰہِ کُی اللّٰهِ کُونِ اللّٰهِ کُی اللّٰهُ کُی اللّٰهُ کُی اللّٰهُ کُی اللّٰهِ کُی اللّٰهِ کُی اللّٰهِ کُی اللّٰهُ کُی اللّٰہُ کُی اللّٰہُ

غرض باوجو داس کے کہ قرآن کریم میں یہ بات صریح طور پر موجو دہے کہ اللہ کے سوااور کوئی پکھ نہیں پیدا کر سکتا اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ سچا معبودہے۔ اُخلُق کُکُم مِنَ السِّلْبُنِ کَھُونَةُ اِلسَّلْمُ اللهِ اللهِ کَھُونَةُ السَّلْمُ کِ عَلاف ہیں اور نہیں کھُونَةُ السَّلْمُ کِ فَطْ اللهِ کَی معنوں میں استعال ہو تا ہے۔ پس وہ مُنے کریں جو قرآن کریم کی سوچتے کہ ایک لفظ کئی کئی معنوں میں استعال ہو تا ہے۔ پس وہ مُنے کریں جو قرآن کریم کی

دو سری آیات کے اور ایک بندے کی شان کے مطابق ہوں' نہ کہ وہ معنے کریں جو محکمات کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہوں اور موتعد کملاتے ہوئے شرک میں جتلاء ہوں۔

ے اور القد تعالی می سمان سے منابی ہوں اور سوطد ہما ہے ہوئے سرت میں جواہ وں ۔ یہ وہ خطرناک عقائد ہیں جو اس وقت مسلمانوں میں خواہ عالم ہو' یا جاہل اور خواہ مقلّد ہویا

یہ وہ حظرتات علیا مدہیں جواس وقت سلمانوں میں خواہ ما ہو یا جاب اور واہ صفر بدید غیر مقلّد 'سنی ہویا شیعہ تھیلے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی مخض نہیں کمہ سکتاکہ مسلمان کا اِلْمُ إِلَّاللَّهُ کے مضمون پر قائم ہیں۔ بیٹک اس وقت بھی کا اِلْمُ اِلَّاللَّهُ مسلمانوں

کے منہ پر جاری ہے لیکن نہ کورہ بالا عقائد کی وجہ سے وہ اس کے مفہوم سے اسی قدر وور جا

یے منہ پر جاری ہے بین کمہ تورہ بالا عقابلہ می وجہ سے وہ اس سے مسلوم سے ہی کدروور ہو پڑے ہیں جس قدر کہ اور مشرک اقوام-اس تمام گمراہی اور مثلات کے متعلق حضرت اقد س

مرزا غلام احمد علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے آکرجو تعلیم دی وہ ایسی موقدانہ اور اللہ تعالیٰ کا جلال قائم کرنے والی ہے کہ اس کو مان کرانسان کاول محبت اللی سے بھرجاتا ہے اور شرک کی آگ

ے انسان بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اور توحید کے اس مقام کو پالیتا ہے جس پر صحابہ "کرام کھڑے

تھے۔ آپ نے ان سب نہ کورہ بالا خیالات کو بدلا کل غلط ثابت کیااور بتایا کہ اللہ ایک ہے اس

کے سواکسی مُردے سے مرادیں ما نگنی یا قبروں پر نیازیں چڑھانی یا کسی کو سجدہ کرناخواہ زندہ ہویا

مُرده یا کسی کو اللہ کی قدرت کا مالک جاننا یا عالم الغیب سمجھنا خواہ نبی ہویا غیرنبی' یا اللہ تعالیٰ کے

سواکسی کے نام پر جانور ذیج کرنایا کوئی اور چیزاس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے صدقہ کرنی

یا کسی کی نسبت سے یقین کرنا کہ وہ جو کچھ چاہے اللہ تعالیٰ سے منوالے شرک ہے اس سے منومن

كوپر بيز كرنا چاہئے-

ای طرح آپ نے یہ ٹابت کیا کہ حضرت مسے علیہ السلام ویگر انبیاء کی طرح فوت ہو کھے ہیں اور زیر زمین مد فون ہیں۔ وہ روحانی مُردوں کو زندہ کرتے سے اور جس طرح انسان پیدا کر سکتا ہے پیدا کرتے سے بوان کو جان دینے کی یا مُردے کو زندہ کرنے کی ان میں طانت نہ تھی شہ بلاا ذن اللہ اور نہ بإذن اللہ کیو تکہ اللہ تعالی اپنی صفات مخصوصہ کسی بندہ کو نہیں دیا کر تا اور میں بائے جانے کے صریح خلاف ہے۔ اور جس اس کا کلام ان صفات کے مسے یا اور کسی آدی میں بائے جانے کے صریح خلاف ہے۔ اور جس قدر لوگ شرک پھیلاتے ہیں وہ ای قتم کی باتیں بنایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی طاقتیں خلال شخص کو دے دی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کا پیش کروہ معبود خد اتعالی سے آزاد ہو خلاف کر دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اس مطابق قرآن اور مطابق عقل تعلیم سے آپ نے شرک کی ظلمت کو دور کیا اور مسلمانوں کو وہ سید ھار استہ دکھایا جس کو ایک عرصہ سے چھوڑ کیکے شے اور ظلمت کو دور کیا اور مسلمانوں کو وہ سید ھار استہ دکھایا جس کو ایک عرصہ سے چھوڑ کیکے تھے اور

اس طرح وہ کام سرانجام دیا جو مسیح کی آمد ٹانی کے لئے مقرر تھا۔

ایمان باللہ کے بعد اسلام کا دو سرا رکن ایمان بالملائلہ ہے اس رکن کو بھی مسلمانوں نے بالکل منے کردیا تھا۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ملائلہ نکو دُبِاللّٰہِ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھی معترص ہو جاتے ہیں 'آدم کے واقعہ میں ملائلہ کو اس طرح پیش کیاجا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالا نکہ وہ نکش نُسْتِح بِحَدِد کَ وَنُفَدِّ سُ لککَ اللہ تعالیٰ کے افعالی پر نفتہ کے من کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعالی پر نفتہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعالی پر نکتہ چینی کر ہی شیں سکتے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ایساد لخراش قصہ ہے کہ سن کر جرت ہوتی ہے کہ اور وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہو گئے اور آخر سزا کے طور پر ایک کویں میں اوند سے منہ لٹکائے گئے نکورٹ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ای طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ای طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ای طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک ایک طرح کہاجا تا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک طرح کہا جاتا ہے کہ نکووڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ ایک ایک طرح کہا جاتا ہے کہ نکووڈ باللّٰہ کا استاد تھا۔

بعض لوگ ملائکہ کی نسبت سے عقیدہ رکھنے گئے ہیں کہ گویا وہ بھی مادی وجو دہیں آدمیوں کی طرح ادھراو هردو ڑے دو ڑے پھرتے ہیں - عزرا نیل بھی اس کی جان نکالنے جاتے ہیں اور ملائکہ کو بھی اس کی - اس کے برخلاف بعض لوگ ملائکہ کے وجو دہی کے منکر ہو گئے ہیں اور ملائکہ کو ایک وہمی وجو د قرار دیتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی سے تشریح کرتے ہیں کہ قوتوں اور طاقتوں کانام ملائکہ رکھا گیا اور یماں تک دلیر ہو گئے کہ علی الاعلان قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم کے خلاف کتے ہیں کہ "ذہریل ایمن قرآں بہ پیغامے نمی خواہم" بلکہ ملائکہ کے وجو د پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کی قدرت کے خلاف سمجھتے ہیں -

حضرت اقدس کے ان خلاف اسلام اعتقادات کو بھی آگر رد کیا ہے اور صحیح اعتقاد کو پھیلایا ہے اور ملائکہ کی ذات ہے اعتراضات کو دور کیا ہے۔ آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ملائکۃ اللہ تعالی پر اعتراض نہیں کیا کرتے اور نہ وہ گناہوں میں بتلاء ہوتے ہیں 'ان کی نبست اللہ تعالی فرما ہے کہ لا بَعْمُ وُونُ اللّٰهُ مَا اُمُرَهُمْ وَ بَفْعُلُونُ مَا يُوفُورُونَ اللّٰهُ اللهُ لا نقل الله تعالی خرا ہے کہ لا بَعْمُ وَ اللّٰهُ مَا اللهُ مَا ان کا ان کو حکم دیا جاتا ہے انہیں وہ بجالاتے ہیں۔ پس ایس مخلوق جے اللہ تعالی نے پیدای ان طاقتوں کے ساتھ کیا ہے جو اطاعت اور فرمانبرداری کی طاقتیں ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحشہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقتیں ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحشہ عور توں کے اور فرمانبرداری کی طاقتیں ہیں کس طرح بدی میں جتلاء ہو سکتی ہے اور فاحشہ عور توں کے

عشق میں جاتاء ہو سکتی ہے اور اللہ کو بھلا کرعذ اب اللی میں جاتاء ہو سکتی ہے۔ اگر ملا کلہ گناہ میں جاتا ہو سکتے ہیں تو ان پر ایمان لانے کا تھم کیوں دیا جاتا ہے کیو نکہ ایمان لانے کے تو معنی ہی سے ہوتے ہیں کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کی باتوں کو مانا جائے۔ جو لوگ نا فرمانی کر سکتے ہیں ان پر ایمان لانے کا تھم دینا ہے۔

اسی طرح آپ ٹے بتایا کہ ملائکہ روحانی وجود ہیں وہ ادھرادھردوڑے دوڑے نہیں پھرتے بلکہ جس طرح سورج اپنی جگہ سے روشنی دیتا ہے وہ بھی اپنے مقام سے اللہ تعالی کے احکام کو بجالاتے ہیں اور ان طاقتوں کی مدد سے جو ان کی اطاعت میں لگائی ممی ہیں سب کام کرتے ہیں۔

اور آپ ٹے اس خیال کو بھی رو کیا ہے کہ ابلیس ملائکہ کا استادیا یہ کہ ملائکہ کے ساتھ رہنے والاوجو و تھاوہ توایک خبیث روح تھی-اللہ تعالی فرما تاہے- کوکانَ مِنَ الْکُفِرِ بُنَ اس کادل پہلے ہی اللہ تعالی کامنکر تھا-

آپ ہے اس خیال کی غلطی کو بھی دور کیا کہ طانکہ وہمی دجود ہیں یا طاقتوں کو کتے ہیں۔

آپ نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر طانکہ کا وجود ثابت کیا اور ان لوگوں کی جمالت کو ظاہر
کیا جو اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ظاہری آتھوں کی مدد کے لئے اللہ تعالی نے سورج کو پیدا کیا
اور آواز پنچانے کے لئے ہوا کو بنایا اور اس سے اللہ تعالی کے قادر ہونے پر حرف نہیں آیا
لیکن کہتے ہیں کہ روحانی امور کے سرانجام دینے کے لئے اس نے اگر کوئی وسائط پیدا کئے ہیں تو
اس سے اس کی قدرت پر حرف آتا ہے اور خودان کے عقید سے سے ان کو ملزم قرار دیا اور ان
کیا قرار سے ان کو پکڑا اور بنایا کہ اللہ تعالی کا وسائط کو پیدا کر نااس لئے نہیں کہ وہ اپنے احکام
کو بند سے تک پنچانہیں سکا بلکہ اس لئے ہے کہ بندہ اللہ کا کلام سننے کے لئے وسائط کا مختاج ہو اور اس لئے کہ یہ وسائط بند سے کی ترقیات میں میڈا ور معاون ہوتے ہیں غرض آپ نے ایمان
کے دو سرے رکن کے متعلق جو خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہوگئی تھیں ان کو خوب اچھی طرح
دور کیا اور المانکہ کے وجود کو اس صورت میں ظاہر کیا جس صورت میں کہ اللہ اور اس کے دور کیا تا کو کو پیش کیا تھا۔

تیسرا رکن ایمان کاکتبِ ساویہ ہیں ان کی نسبت بھی مسلمانوں کے ایمان بالکل متزلزل ہو پچے تھے اور عجیب در عجیب خیالات مسلمانوں میں کُتبِ ساویہ خصوصاً قرآن کریم کے متعلق پیدا ہو گئے تھے اور در حقیقت اسلام میں بلحاظ ایمان کہ قرآن کریم ہی اصل ہے کیونکہ دو سری کتب پر ایمان لاناتو صرف اصولی طور پر ہے ورنہ وہ نہ موجود ہیں اور نہ ان پر ان کی موجودہ شکل میں عمل کرنے کا تھم ہے۔

اس طریق سے بی نقصان نہیں ہوا کہ قرآن کریم کے بعض جھے منسوخ قرار پا گئے بلکہ
ایک خطرناک اثر اس کا میہ ہوا کہ طبائع میں میہ خلجان پیدا ہو گیا ہے کہ جب کہ اس کے اندر
بعض جھے منسوخ ہیں بعض غیرمنسوخ 'اوراللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ کونسا
حصہ منسوخ ہے اور کونسا حصہ منسوخ نہیں تو اس کتاب کا عتبار ہی کیا رہا' ہر مخض کو جو حصہ
پند آیا اس نے اسے اصل قرار دے دیا اور دو سرے کو منسوخ قرار دے دیا۔

دو سرا خطرناک عقیدہ کُتِ اللیہ کے متعلق اور خصوصاً قرآن کریم کے متعلق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کلام بھی شیطان کی دست بُروسے پاک نہیں اور کماجا تا ہے کہ بعض دفعہ شیطان المام اللی میں دخل دیتا ہے اور آیت وَمَااَرْسَلْنَامِنْ فَلْلِکَ مِنْ زَسُولِ وَلاَئِبِي الْلَّافَانَ لَنَّى اَلْفَى الشَّبُطُنُ فِنِی اُمْنِیَّتِهِ \*\* کے یہ نتیجہ نکالاجا تا ہے کہ ہرنی کے کلام کوسٹنے وقت شیطان نے

بعض لوگوں نے اس کمانی کو اگر صد سے زیادہ خلاف واقع اور نا قابل برداشت سمجھا ہو تو ہے کہ دیا کہ رسول کریم اللے اللہ کا زبان پر شیطان نے یہ فقرات جاری نہیں گئے تھے بلکہ آپ کی ہی آوا زبنا کر اس طرح یہ کلمات کہ دیئے تھے کہ بھی سمجھ میں آتا تھا کہ گویا آپ نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اس بات کو صحیح سمجھنے سے قرآن کریم کے متعلق جو بے اعتباری پیدا ہوتی ہے اس کو یوں دور کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ فَینَسَنُحُ اللّٰهُ مُالِمَا فِی السَّیْنَطِی السَّیْنَطِی السَّیْنِطِی السَّیْنِطِی اللّٰہُ الٰیہ وَاللّٰہُ عَلِیم کے متعلق جو بے اعتباری پیدا ہوتی نہم آپ کو ہوا اللّٰہ عَلَیْ سُرِ اللّٰہ تعالی شیطان کی ملاوٹ کو تو مٹادیتا ہے اور اپنی آپوں کو قائم کر دیتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے 'مگراس جو اب سے کی کو تعلی کہ ہوتہ ہو گئی کہ ہوتہ کام اللی میں دست اندازی کر سکتا ہے تو پھراس کا کیا جوت ہے کہ یہ آیت بھی شیطانی نہیں ہے اور شیطان نے اپنی ملاوٹ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کو مطمئن کرنے کے لئے یہ نہیں کہ دیا ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کلام ہو وہ مٹادیا جا تا ہے تا کہ جونہ مٹادیا جائے اس کو اللّٰہ کا کلام سمجھ لیا شیطان کی طرف سے جو کلام ہو وہ مٹادیا جاتا ہے تا کہ جونہ مٹادیا جائے اس کو اللّٰہ کا کلام سمجھ لیا

بعض لوگوں نے قرآن کریم کوالیا ہے وقعت کردیا ہے کہ اس کے صریح اورصاف احکام کو ضعیف بلکہ موضوع احادیث کے تالع کردیا ہے اور اتباع سنت کے نام سے اللہ ذوالجلال کے کلام کو بعض خود غرض اور اخلاق ذمیمہ رکھنے والے انسانوں کے خیالات کے تالع کردیا ہے۔ قرآن کریم خواہ چلاچلاکر کسی کورد کرے لیکن اگر ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی اس کاذکر ہو تو وہ اس کو وحی النی پر مقدم کرلیں گے اور اگر قرآن کریم کمی بات کو بیان کرتا ہو لیکن حدیث میں اس کار ڈبھو تو وہ قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے اور صدیث کے بیان کو صحیح سمجھ لیس گے۔

بعض اوگوں نے کلام النی سے یہ سلوک کیا ہے کہ وہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا خیال قرار دیتے ہیں اور اس کے اللہ کا کلام ہونے سے انکاری ہیں وہ منہ سے تو یک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہوئے ہیں کہ رسول کریم کے صاف دل ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے گرساتھ ہی اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ رسول کریم کے صاف دل میں جو خیال پیدا ہوتے ہے وہ اللہ تعالی ہی کی تائید سے ہوتے ہے اس لئے وہ اللہ ہی کا کلام کملانا چاہے ورنہ الفاظ رُنعُودُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِک) رسول کریم الله الفاظ کی جو اپنے اور کروہ ہیں 'کیونکہ (ان کے نزدیک) اللہ کا کلام الفاظ میں جو اپنے ادا ہونے کے لئے ہونٹ اور زبان چاہتے ہیں نہیں نازل ہوسکا۔

بعض نے اللہ کے کلام سے یہ سلوک کیا ہے کہ فیصلہ کردیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جا سکتا گویا عوام الناس تک اس کے پنچانے کا جو ذریعہ تھا اس کو بند کرکے مسلمانوں کو اللہ کے کلام کامفہوم سیجھنے سے روک دیا ہے اور اس طرح بے دینی کی اشاعت کے ذمہ دار ہوگئے ہیں۔

یں کہ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اس میں اللہ کے کلام سے میہ سلوک کیا ہے کہ وہ کتے ہیں کہ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اس میں اشار ڈ بعض ضروری باتیں تو بتادی گئی ہیں لیکن کوئی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہو سکتا۔

ابعض نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے میہ سلوک کیا ہے کہ وہ کتے ہیں کہ قرآن کریم تمام کاتمام افقد یم اور تاخیر سے بھرا پڑا ہے جب تک اس کو مد نظر نہ رکھیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ

بعض نے اللہ تعالی کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تمام دنیا کے قصے اور کمانیاں جن
کو عقل سلیم رد کرتی ہے اور فطرت ان سے نفرت کرتی ہے اکٹھی کرنے قرآن کریم کی طرف
منسوب کر دی ہیں اور مضمون ملے یا نہ ملے بلکہ خواہ الفاظ قرآن کریم ان کے خلاف ہوں وہ
اسرائیلی قصوں کے ماتحت اس کے مضمون کو لے آتے ہیں اور ان قصوں کو اللہ تعالی کے کلام
کی تفییر بتاتے ہیں اور ان کو پہلے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کرنے سے نہیں

بعض نے اللہ کے کلام سے بیہ سلوک کیا ہے کہ اس کے ربط اور اس کی ترتیب کے بھی مکر ہو گئے ہیں گویا ان کے نزدیک جس طرح کوئی مخص بے ہو ٹی میں ادھرادھر کی باتیں کر تا ہے اس طرح قرآن کریم میں بلا کسی ترتیب کے مختلف واقعات کو بیان کردیا گیا ہے۔کوئی خاص ترتیب اور مضمون مد نظر نہیں۔

بعض نے بلکہ اس وقت کے کل مسلمانوں نے کلام النی کے متعلق ایک اور ظلم کیا ہے کہ کمہ دیا ہے کہ کہ اللہ کا کلام دنیا پر نازل ہو تا تھا لیکن اب نہیں ہو تا کو یا اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت معطل ہو گئی ہے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے لیکن بولٹا نہیں۔ نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ۔

غرض ہر مخص سے جس قدر ہوسکااس نے کلام پاک کے عکرے عکرے کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی خوبصورتی کولوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہا ہے اور ان سب کوششوں کانام خدمت قرآن رکھا ہے حالا نکہ ان کوششوں کا نتیجہ سے ہوا ہے کہ دنیا قرآن کریم سے متنقر ہوگئ ہے اور اس کا اثر دلوں سے اٹھ گیاہے۔

حضرت اقد س علیہ السلام نے اے بادشاہ! ان تمام عیوب کو آکردور کیااور دلائل سے خابت کیا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ ہے وہ ننخ ہے محفوظ ہے اس کے اندر جو پچھ موجود ہے مسلمانوں کیلئے قابل عمل ہے اور اس کا کوئی حصہ نہیں جو دو سرے جھے کے خالف ہواور قابل ننخ سمجھاجائے جو اس میں اختلاف دیکھتا ہے وہ خود جابل اور اپنی کم علمی کو قرآن کریم کی طرف منسوب کرتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ای طرح ہے جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھااور صرف میں نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کی ہی نہیں جاسمی نہ اس کے بعض مضامین کو بدل کراور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کی ہی نہیں جاسمی نہ اس کے بعض مضامین کو بدل کراور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کی تبدیلی کی ہی نہیں جاسمی نہ اس کے کوئی نئی عبارت بڑھاکراور نہ اس کا کوئی حصہ کم کرکے۔ روحانی اور پچھ جسمانی کہ انسانی دست بُرداس پر اثر کر ہی نہیں سکتی۔ پس اس میں کوئی نخیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور گیا ہے اتمام ہے وہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور گوئی نظ ہے اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور گوئی نظر ہے اتمام ہے وہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور گوئی خواہ وہ کیسا ہی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہیں اور گوئی کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور گوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیسا ہی اور گوئی کوئی تغیر تسلیم کرنا ہوں کوئی تغیر تسلیم کیسائی کرنا ہوں کیسائی کرنا ہوں کوئی تعیر تسلیم کیسائی کرنا ہوں کیسائی کیسائی کیسائی کیسائی کرنا ہوں کیسائی کرنا ہوں کیسائی کیسائی کیسائیں کیسائی کرنا ہوں کیسائی کیسائیں کیسائی کیسائی کیسائی کیسائی کیسائی کرنا ہوں کرنا ہوں کیسائی کیسائی کیسائی کیسائی کرنا ہوں کیسائی کرنا ہوں کیسائی

یہ کمنا کہ اس کا کوئی حصہ دنیا سے اٹھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ پرالزام لگانا ہے اور اس کے بیہ معنی میں کہ وہ کامل کتاب جو اس نے دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجی تھی وہ ایک دن بھی اس کام کونہ کرسکی جس کیلئے وہ نازل کی گئی تھی اور اس کے اندر تغیر تشکیم کرنے کے بیہ مصنے ہیں کہ وہ ہمیشہ کیلئے بے اعتبار ہو گئی لیکن اگر ایبا ہو تا توبیہ بھی ضروری تھا کہ کوئی نبی اور کوئی نئی شریعت دنیا کی ہدایت کیلئے جمیعی جاتی تاکہ دنیا ہلا شریعت کے نہ رہ جاتی -

اس طرح آپ نے ثابت کیا کہ قرآن کریم بلکہ ہرایک اللہ کاکلام شیطانی تقترف ہے پاک ہے یہ ہراک اللہ کاکلام شیطانی تقترف ہے پاک ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ شیطان اللہ تعالی کے کلام میں کچھ و خل دے سکے خواہ نبی کی ذبان پر تقترف کرکے خواہ نبی کی آواز بناکرا پی ذبان کے ذریعہ سے اور آپ نے اپنے تجربے سے بنایا کہ جب مجھ پر جو ایک غلام ہوں نازل ہونے والاکلام ہرا یک شک وشبہ سے پاک ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ رسول کریم اللہ تا ہوں تا قابیں نازل ہونے والاکلام اور وہ بھی قرآن کریم

جو ہیشہ کیلئے ہدایت بننے والا تھاشیطانی اثر کو قبول کرے خواہ ایک آن کیلئے ہی سہی-آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ قرآن کریم بیٹنی کلام ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا

اپ سے اوراس وعدہ کاایفاءاس رنگ میں اس نے کیا ہے کہ وسٹمن بھی اس کی حفاظت کے قائل ہیں پس اس کے مقابلے میں حدیث کو رکھنااس کی گتاخی کرنااور اس کو جان بوجھ کرر در کرنا ہے۔ جو حدیث قرآن کریم کے مخالف پڑتی ہے وہ ہر گز حدیث نبوی منہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کارسول اللہ کے کلام کے مخالف نہیں کمہ سکتااور احادیث کی تدوین الی محفوظ نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ پس قرآن کریم کو زبروستی حدیث کے ماتحت نہیں کرنا چاہئے بلکہ حدیث کو قرآن کریم کے ماتحت نہیں کرنا چاہئے بلکہ حدیث کو قرآن کریم کے ماتحت کرنا چاہئے اور اگر دونوں مطابق نہ ہو سکیں تو حدیث کو جو ممکن ہے کہ کسی انسان کی دانستہ بادانستہ وست مردی خراب ہو چی ہوچھوڑوینا چاہئے۔

اور آپ نے ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہتے ہیں کہ پورا دین تو ہمیں حدیث ہے معلوم ہوا ہے بتایا کہ حدیث اور قرآن کے علاوہ ایک تیسری چیز سنت ہے بعنی وہ کام جو رسول کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کر کے دکھائے اور جو بلاواسطہ صحابہ ٹے آپ کو کرتے ہوئے دیکھ کرآپ سے سکھے اور ان کے مطابق عمل کیا 'کی زبانی حدیث کی ان کیلئے ہمیں ضرورت نہیں 'ہزاروں لا کھوں مسلمانوں نے ہزاروں لا کھوں مسلمانوں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے اگلوں نے سکھا یہ سنت بھی قرآن کریم کے مخالف نہیں ہوتی ہاں حدیث جو زبانی روایت ہو وہ بھی قرآن کریم کے مطابق میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے جب وہ قرآن کریم کے خالف ہو قرآن کریم کے مطابق ہو قابل قبول ۔ کیونکہ تاریخی شمادت ہے اور اس میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے جب وہ قرآن کریم کے خالف ہو قابل ورجہ اس کے مطابق ہو قابل قبول ۔ کیونکہ تاریخی شمادت ہے اور

تاریخی شهادت کو بلاوجه رونهیں کیا جاسکتاو رنه بهت می صدا قتیں ونیاہے مفقود ہو جا کیں۔

آپ تے اس خیال کی لغویت کو بھی ظاہر کیا کہ قرآن کریم رسول کریم الله الحقاق کے الفاظ ہیں اور بتایا کہ قرآن کریم رسول کریم الله الحقاق کے الفاظ ہیں اور بتایا کہ قرآن کریم کالفظ لفظ اللہ کا کلام ہے رسول کریم الله الحقاق قو صرف و جی کے سنانے والے تھے نہ کہ اس کے بتانے والے سے وسوسہ درست نہیں کہ کلام ہونٹ اور زبان چاہتا ہے اور اللہ کے ہونٹ اور زبان نہیں کو نکہ یہ قیاس مع الفارق ہے اللہ تعالی تو کبیس کو نکہ یہ قیاس کے نازہ کرکے فیصلہ نہیں دیا جاسکا اگر کلام بغیر ہونٹ منیں ہوسکی تو اس پر انسانی طاقتوں کا اندازہ کرکے فیصلہ نہیں دیا جاسکا اگر کلام بغیر ہونٹ بنائی جاستی تو کیا اللہ خالق بھی نہیں ہے ؟ پس جس طرح اللہ تعالی بلا مادی ہا تھوں کے نہیں بنائی جاستی تو کیا اللہ خالق بھی نہیں ہے ؟ پس جس طرح اللہ تعالی بلا مادی ہا تھوں کے اس تمام بندے پر الفاظ میں ظاہر کر سکتا ہے اور آپ نے آپ جربے کو پیش کیا اور بتایا کہ یہ وہ ہم صرف بندے پر الفاظ میں ظاہر کر سکتا ہے اور آپ نے آپ نے آپ کو بیش کیا اور بتایا کہ یہ وہ ہم سے الفاظ میں کلام کرتا ہے پس جب کہ وہ بھے ہے اور اللہ تعالی خور مجھ سے الفاظ میں کلام کرتا ہے تورسول کریم اللہ گائی ہے جو سب بنی آدم کے سردار اور اللہ تعالی کے سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی ہو سب بنی آدم کے سردار اور کون ہوگائی کے سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیاوہ الفاظ میں کلام نہ کرتا ہوگائی سب سے زیادہ مقرب تھے کیا کہ کو مشش کرے علی سے بالا ہو اور نادان ہوکر اللہ کو کو شش کرتا ہوگائی ہوگائی ہیں کا کہ کرتا ہوگائی ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کی مشش کرتا ہوگی کی مشش کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کیا ہوگی کی کرتا ہوگی کیا ہوگی کی کرتا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کو کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا

آپ نے اس خیال کو بھی رد کیا کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکنا اور بتایا کہ جب تک لوگوں کو قرآن کریم کا مفہوم نہ پنچایا جائے وہ اس کی خوبیوں سے کس طرح واقف ہوں گے؟ بیشک خالی ترجمہ کی اشاعت ایک جرم ہے کیو نکہ اس سے لوگوں کو متن سے بُعد ہو تا جائے گا اور ممکن ہے کہ ترجمہ ور ترجمہ سے وہ ایک وقت اصل حقیقت کو چھو ڈریں لیکن ان لوگوں کے لئے جو عربی زبان نہیں جانے - قرآن کریم کا ترجمہ اگر متن کے ساتھ ہو تو نمایت ضروری شخص نبان میں عربی زبان کو اس قدر رواج دیا جائے کہ لوگ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان میں پڑھ کروہ برکات حاصل کرسکیں جو کہ ترجمہ سے حاصل نہیں ہو سکتیں اور کم سے کم ہر ہخص کو اس قدر حصہ قرآن کریم کا ضرور سکھا دیا جائے جو نماز میں اس کو حدارت ہو ہو نماز میں اس کو حدارت ہو ترجمہ سے م

آپ نے اس خیال کو بھی کہ قرآن کریم ایک مجمل کتاب ہے اس میں اشار ہ مجمل ہتیں

بیان کی گئی ہیں نمایت واضح ولا کل سے روکر کے بتایا کہ قرآن کریم جیسی جائع ومانع کتاب تو دنیا بھر میں نہیں مل سکتی ہے تم لوگوں کا اپنا قصور تھا کہ اس پر غور کرنا تم نے چھوڑ دیا اور اس طمارت کو عاصل نہ کیا جس کے بغیراس کے مطالب کا القاء انسان کے قلب پر نہیں ہو تا کیونکہ لا یکسٹہ اللّا الله کہ الله کا ارشاد ہے۔ پس اپنی کو تاہ فنمی کو قرآن کریم کی طرف منسوب نہ کرواور پھر آپ نے تمام مسائل دینیه کو قرآن کریم سے بی استنباط کر کے چیش کیا اور دشمنان اسلام کے جراعتراض کو قرآن کریم سے بی روکر کے دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ علوم روحانیہ اور دینیه اور اظافیہ کے متعلق قرآن کریم سے زیاہ واضح اور مفصل کتاب اور کوئی نہیں۔ اس کے الفاظ مختصریں لیکن مطالب ایک بحرز قار کی طرح ہیں کہ ایک ایک جملہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضامین ہرزمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضامین ہرزمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضامین ہرزمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضامین ہرزمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضامین ہرزمانے کے سوالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مطالب کی ضروریات کو وہ یور اگر تا ہے۔

آپ نے اس خیال کو بھی رو کیا کہ قرآن کریم نقدیم و تأخیرہ بھرا پڑا ہے اور بتایا کہ قرآن کریم نقدیم و تأخیرہ بھرا پڑا ہے اور بتایا کہ قرآن کریم کے الفاظ اپنی اپنی جگہ پر ایسے واقع ہیں کہ ان کو ہرگزان کی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ لوگ اپنی ناوانی ہے اس میں نقدیم و تأخیر سمجھ لیتے ہیں ورنہ اس میں جو پچھ جس جگہ رکھا گیا ہے وہ ی وہاں درست بیٹھتا ہے اور اس جگہ پر اس کے رکھنے سے وہ خوبی پیدا ہوتی ہے جو خدا تعالی پیدا کرنا چاہتا ہے اور آپ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات کی تشریح کر کے اس مضمون کی صحت کو فاہت کیا اور ان لوگوں کے وسوسہ کو رو کیا جو اپنی کم علمی کی وجہ سے نقدیم و مثنی کے چکر میں بڑے ہوئے تھے۔

آپ نے اس بات پر بھی جرح کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اسرائیلی قصوں کو بھردیا گیا ہے اور بتایا کہ محض بعض واقعات میں مشابت کا پیدا ہو جانا یہ ٹابت نہیں کر تاکہ ور حقیقت یہ دونوں باتیں ایک ہیں۔ قرآن کریم اگر بعض واقعات کو مخلف الفاظ میں بیان کر تا ہے تواس کے بی مضغ ہیں کہ وہ ان واقعات کو اس صورت میں قبول نہیں کر تا جس صورت میں افسانہ گو ان کو بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ در حقیقت قرآن کریم افسانے کی کتاب ہے ہی نہیں وہ جو واقعات پچھلے بھی بیان کرتا ہے وہ آگے کی پیشکو ئیاں ہوتی ہیں اور ان کے بیان کرنے سے خرض ہوتی ہے کہ ای طرح کامعالمہ آئندہ رسول کریم افتائی آپ سی امت کے بعض افراد سے ہونے والا ہے ہیں اس کی تفسیر میں یہودیوں کے قصوں اور افسانوں کو بیان کرنا اس کے سے ہونے والا ہے ہیں اس کی تفسیر میں یہودیوں کے قصوں اور افسانوں کو بیان کرنا اس کے

مطلب کو گم کردینا ہے۔ قرآن کریم پہلی گتب پر بطور شاہد کے آیا ہے نہ کہ پہلی کتب اس پر بطور شاہد کے ہیں کہ اس کے بتائے ہوئے مضمون کے خلاف ہم ان کُتب سے شمادت طلب کریں ہمیں چاہئے کہ خود قرآن کریم سے اس کی تفییر کریں اور اس کے مطلب کو با ہرسے تلاش کرنے کی بجائے اس کے اندر ڈھونڈیں۔

آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن کریم ایک مرتب اور باربط کتاب ہے اس کے مضامین یو نمی بھوے نہیں ہیں بلکہ شروع بیشیم اللّهِ سے لے کر کوالنّاسِ تک اس کی آیات اور اس کی سور تول میں ایک ترتیب ہے جوالی اعلی اور طبعی ہے کہ جس مخص کو اس پر اطلاع دی جاتی ہے وہ اس کے اثر سے وجد میں آجاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کی انسانی کتاب کی ترتیب میں لطف عاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کے مضامین کو بے ترتیب قرار دیا ہے یا مختلف وا تعات و مضامین کا مجموعہ سمجھا ہے انہوں نے در حقیقت اس بے نظیر کتاب کے معارف سے کوئی حصہ نہیں پایا اور اپنی جمالت پر نازاں ہو گئے اور اپنی کم علمی پر ترتیب کو مثالوں سے معارف سے کوئی حصہ نہیں پایا اور اپنی جمالت پر نازاں ہو گئے اور اپنی کم علمی پر ترتیب کو مثالوں سے ثابت کیا اور دنیا کو جرت میں ڈال دیا۔

آپ نے اس خیال کو بھی اپنے تجرب اور مشاہدے اور دلائل سے رقد کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر تا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں جب کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی دیکھتا اور سنتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اب بولئے سے رک گیا ہے۔ شریعت اور چیز ہے اور غالی وحی اور چیز ہے والی کی رضاء کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اس کے بند ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء کی راہیں بند ہو گئیں اللہ کا کلام بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسانوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول انسان ونیا میں موجو و ہے اور جب تک انسانوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول کیلئے سے دل سے کوشاں ہیں اور اسلام کی تعلیم پر عامل ہیں اس وقت تک کلام اللی نازل ہو تا

نوض کُتب ساویہ اور کلام النی کے متعلق جس قدر غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور جن کی وجہ سے بید رکن ایمان بالکل منہدم ہو چکا تھاان کو آپ ٹے دور کیاا ور پھراس رکن کو اصل بنیادوں پر قائم کیااور اللہ کے کلام کی اصل عظمت اور حقیقت کو ٹابت کرکے طبائع کو اس کی طرف ماکل کیااور اس کی روشنی کو ان بردوں کے پنچے سے نکالاجو اس پر مسلمانوں نے اس کی طرف ماکل کیااور اس کی روشنی کو ان بردوں کے پنچے سے نکالاجو اس پر مسلمانوں نے

ا پی نادانی کے سبب سے ڈال رکھے تھے اور غیرا قوام بھی قرآن کریم کے نور کود مکھ کرحیران رہ گئیں بلکہ لوگ اس کے نور کی چمک ہے اپنی آئکھیں نہیں کھول سکتے ہیں۔

چوتھار کن اسلام کا انبیاء پر ایمان لانا ہے اس رکن پر بھی حقیقت ہے دوراور روحانیت ہول مسلمانوں نے عجیب عجیب رنگ آمیزیاں کردی تھیں اوراس کی شکل کو نہ صرف بدل دیا تھا بلکہ اس کی شکل ایسی بدنماکر کے دکھائی تھی کہ اپنوں کے دل نبیوں کی محبت سے خالی ہوگئے تھے اور دو سروں کے دل ان سے نفرت کرنے گئے تھے اور بچ یہ ہے کہ جس قدر گالیاں اس وقت رسول کریم الطافی ہی گودی عاربی ہیں ان کے ذمہ داریہ مسلمان کملانے والے لوگ ہیں نہ کوئی اور - مسیحی اور دو سرے خالفین اسلام اس قدر اپنی طرف سے جھوٹ بنا بنا کر آخر من فدر اپنی طرف سے جھوٹ بنا بنا کر اعتراض نہیں کرتے جس قدر کہ ان روایات کی بناء پر اعتراض نہیں کرتے جس قدر کہ ان روایات کی بناء پر اعتراض کرتے ہیں اور جن کو مسلمانوں نے تسلیم کرلیا ہے اور جن کو بطور لطا کف کے وہ اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں اور اپنے منبروں پر جن کا ذکر کرتے ہیں ' آہ! ایک باغیرت مسلمان کا دل گلاے گئے کہ مصطفع کے تقویل کی چادر کوا یک و مشمن اسلام مسلمان ہی کی تیار کردہ تلوار سے سرور انبیاء محمد مصطفع کے تقویل کی چادر کوا یک و مشمن اسلام خاک بر سرش اپنے زعم باطل میں چاک کر رہا ہے - در حقیقت تو وہ خود اس منافق کے نفاق کو خول رہا ہو تا ہے 'گر ظاہر آ سمجھا جا تا ہے کہ وہ رسول کریم انگلائی کے اظات کے عوب کو ظاہر آ سمجھا جا تا ہے کہ وہ رسول کریم انگلائی کے اظات کے عوب کو ظاہر آ سمجھا جا تا ہے کہ وہ رسول کریم انگلائی کے اظات کے عوب کو ظاہر کر رہا ہے ۔

نی دنیا میں اس لئے آتے ہیں کہ نیل اور تقویٰ کو قائم کریں اور ہدایت کو جاری کریں گر مسلمانوں نے ھیج اعوج کے زمانے میں نیوں کی طرف وہ عیب منسوب کر دیئے ہیں جن کو سن کراور پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم اللاہ تی ہم ایک نبی کے انہوں نے گناہ گنوا نے ہیں 'آدم کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے صاف اور واضح احکام اللیہ کو پی پشت ڈال دیا تھا'نوح علیہ السلام کو گناہ گار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے باوجود منع کئے جانے کے اپنے دعاکی 'حضرت ابراہیم کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے نعوق کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے نعوق کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے نعوق کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے گویا اپنے باپ کو بستر مرگ پر دھوکا دیا تھا اور اپنے برے بھائی کی جگہ جھیں بدل کر اپنے باپ نے کو بات کیا ہے کہ انہوں نے گویا اپنے باپ کو بستر مرگ پر دھوکا دیا تھا اور اپنے برے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دعواصل کرلی تھی 'یو سف علیہ السلام کو گنگار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کے دور کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہوگی کی کھوٹ کی کو کا کیا ہے کہ انہوں نے دیا ہوگی کی کو کا کیا ہوگی کی کو کا کیا ہوگی کی کو کی کو کیا گیا ہوگی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کو کا کیا ہوگی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

ساتھ زناکرنے کاارادہ کرلیا تھااور ہالکل اس کام کیلئے تیار ہو گئے تتھے حتیٰ کہ باوجو دکئی رنگ میں معمانے کے نہیں سمجھتے تھے آخریعقوب می شکل سامنے آگئی تو شرم سے اس کام سے بازر ہے اسی طرح کماجاتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے چوری کی تھی اور ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کواینے پاس رکھنے کیلئے فریب بھی کیا تھا۔ حضرت موٹی علیہ السلام پریہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آدی کو بلاوجہ قتل کیااور ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے اور پھر فریب سے لوگوں کے مال لے کر بھاگ گئے ' داؤ ڈیر بیہ الزام لگایا گیاہے کہ انہوں نے ایک ہخص کی منکوحہ جھننے کیلئے اس کو ناواجب طور پر قتل کروا دیا اور اس کی بیوی سے نکاح کرلیا اور آخراللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرزنش ہوئی 'سلیمان میر یہ الزام لگایا گیاہے کہ وہ ایک مشرکہ برعاشق ہو گئے اور شیطان نے ان پر تفترف کرلیا ان کی جگہ وہ خود حکومت کرنے لگا اور میر کہ مال کی محبت ان کے دل پر غالب آگئ اور وہ عبادت اللی سے محروم رہ گئے۔ گھو ژول کامعائنہ کرتے ہوئے نماز پر صنایی بھول گئے اور سورج ڈوب گیا' رسول کریم الکا ہے جن کے احسانات کے پنچے ان لوگوں کی گر دنیں جھکی ہوئی تھیں اور ذرّہ ذرّہ جن کے انعامات کے پنیچے دیا ہوا تھا ان پر ان لو گوں نے سب سے زیادہ حملے کئے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر اعتراض نہ کیا ہو' بعض نے کمہ دیا کہ آپ حضرت علی " کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے مگرلوگوں کے ڈرے کچھ نہ کرسکے 'بعض نے کہا کہ آپ نُعْوُذُ بِاللّٰیہ مِنْ ذٰلِکَ اپنی پھو پھی زاد بہن کو د کھے کراس برعاشق ہو گئے اور آخر اللہ تعالیٰ نے زیدے طلاق دلوا کران کو آپ کے نکاح میں دیا ' بعض نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کی ایک لونڈی سے چُھپ چُھپ کر صحبت کیا کرتے تھے ایک دن بیوی نے دیکھے لیا تو آپ مہت نادم ہوئے اور اس بیوی ہے اقرار کیا کہ پھر آپ ایسانہیں ، کریں گے اور اس سے عمد لیا کہ وہ اور کسی کونہ بتائے 'بعض کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جھی تبھی بیہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ تعلیم اسلام میں نرمی ہو جائے اور الیی تعلیم نازل ہو جے مشر کین عرب بھی تشلیم کرلیں ان کے احساسات اور جذبات کابھی لحاظ ر کھاجائے۔

یہ وہ خیالات ہیں جواس وقت کے مسلمانوں میں انبیاء کی نسبت رائج ہیں اور بعض تواس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ان کے ذاتی چال چلن سے گزر کرانہوں نے ان کے دینی چال چلن پر بھی حملہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ انبیاء در حقیقت محبان وطن تھے جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ لوگ بلا اس عقیدے کو تشکیم کرنے کے کہ کوئی جزاء وسزاکادن ہے اور جنت اور دوزخ حق ہیں تمدنی صدود کے اندر نہیں رہ سکتے تھے نیک نیتی کے ساتھ مناسب وقت احکام لوگوں کو دے دیے' الهام کا دعویٰ درست نہ تھا گر بوجہ نیت نیک ہونے کے اور اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم پیش کرنے کے وہ قابل عزت ہیں اور باوجو داس قتم کے عقید وں کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔

حضرت اقد س مرزاغلام احمد علیہ العلوۃ والسلام نے جمال اور عقائد کارد کیااور ان میں صحح راستہ ہمیں بتایا وہاں ان خیالات کے متعلق بھی صحح اسلامی تعلیم سے مسلمانوں اور دیگر لوگوں کو آگاہ کیا۔ آپ نے بتایا کہ انبیاء دنیا میں نیکی قائم کرنے کیلئے آتے ہیں اور اس لئے لوگوں کے لئے نمونہ ہوتے ہیں اگروہ نمونہ نہ ہوں تو پھران کی بعثت کی کیا ضرورت ہے کیوں آسان سے صرف کتاب ہی نازل نہ کی جائے۔ نبیوں کی بعثت کی غرض ہی ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کولوگ عمل میں آیا ہواد کھے لیس اور ان کی عملی تصویر سے لفظی حقیقت کو معلوم کریں اور ان کی عملی تصویر سے لفظی حقیقت کو معلوم کریں اور ان کی نمونے سے جرأت حاصل کرے نیکی کی راہ میں ترتی کریں۔ اور ان کی قوت قد سیہ سے طاقت حاصل کرے اپنی کمزور یوں برغالب آویں۔

آپ نے دنیاکو تعلیم دی کہ لوگ انبیاء کی نسبت جن غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا سبب ان کی نافنی ہے وہ اللہ تعالی کے کلام کو سبجھنے کی کو حش نہیں کرتے اور بلا حقیق اپنی بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی کے تمام نمی مُعْصُومُ کمین الْحَطَاء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات کے مظر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات کے مظر ہوتے ہیں اور صفائی اور خوبصورتی ہے اللہ تعالی کی ستیو حیت اور قدوسیّت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں بدکار بعض وفعہ اپنی شکل دیکھ کراپی بدصورتی اور ذشت روئی کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے نہ آدم شریعت کا تو ٹرینے والا تھانہ نوح گنگار تھانہ ابراہیم نے بھی جھوٹ بولا 'نہ یعقوب نے دھوکا شریعت کا تو ٹرینے والا تھانہ نوح گنگار تھانہ ابراہیم نے بھی جھوٹ بولا 'نہ یعقوب نے دھوکا ویا 'نہ یو سف" نے بدی کا ارادہ کیایا چوری کی یا فریب کیا'نہ موکی نے ناحق کوئی خون کیانہ واؤد گھو ژوں کی یوی ناحق جیبی 'نہ سلیمان نے کسی مشرکہ کی محبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی مجبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی مجبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی مجبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی مجبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی مجبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی مجبت میں اپنے فراکش کو بھلایا یا گھو ژوں کی دو و خود اپنے گند کو ظام کر کرتا ہے یہ سب افسانے جو آپ "کی نبیت مشہور ہیں کی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و مصنون - جو آپ "کی باتی زندگی ان بعض منافقوں کی روایات ہیں جو تاریخی طور پر طابت نہیں ہو سکتے آپ "کی باتی زندگی ان

روایات کے بالکل برخلاف ہے اور جس قدراس فتم کی باتیں آپ کی نسبت یا دو سرے انہیاء کی نسبت مشہور ہیں وہ یا تو منافقوں کے جھوٹے اتہامات کی بقیہ یا دگاریں ہیں یا کلام اللی کے غلط اور خلاف مراد معنی کرنے سے پیدا ہوئی ہیں۔

آپ نے نمایت وضاحت سے قرآن کریم سے بدلائل قاطعہ ثابت کرویا کہ در حقیقت اس فتم کے خیالات اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مسیحیوں سے آئے تھے کیونکہ مسیحیوں نے حضرت مسیح کی خدائی ثابت کرنے کیلئے یه روتیه اختیار کر رکھا تھا کہ وہ سب نبیوں کی عیب شاری کرتے تھے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ چو نکه گناہوں سے پاک صرف حضرت مسیح ہیں اس لئے ضروروہ انسانیت سے بالاطاقیں رکھتے تھے اور یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی سب نبیوں کے عیب تو گنائے جاتے ہیں اور رسول كريم ﷺ تك اتهامات لكائے جاتے ہيں مگر حضرت مسيح مكو بالكل ہے گناہ قرار ديا جا ؟ اور آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کی والدہ کو بھی بالکل یاک قرار دیا جا تا ہے۔ کیایہ اس ا مرکا کافی ثبوت نہیں کہ یہ جھوٹے افسانے اور قابل نفرت قصے مسلمانوں میں مسیمیوں ہے ہی آئے ہیں جن کے بدا ٹر کویا تو ہوجہ ایک جگہ رہنے کے مسلمانوں نے قبول کرلیا یا بعض شریر الطبع لوگوں نے بظا ہرا سلام قبول کر کے اس قتم کی مخزیات اور باطل باتیں مسلمانوں میں پھیلانی شروع کر دیں جنہیں ابتداءً تو ہمارے مؤرخوں اور محدثوں نے ای مشہور دیانت داری سے کام لے کر صحیح روایات کے ساتھ جمع کر دیا تھا تا کہ مخالف اور موافق سب روایات لوگوں تک پہنچ جائیں گر بعد کو آنے والے ناخلف لوگوں نے جو نور نبوت سے خالی ہو تھکے تھے ان شیطانی وساوس کو تو قبول کرلیا جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تنے اور ان صبح روایتوں کو نظراندا ز کردیا جو انہیاء کی عصمت اور ان کی پاکیزگی پر دلالت کرتی تھیں اور ان وساوس کیلیے بنزلہ تیز تکوار کے تھیں جس کی ضرب کووہ قطعاً برواشت نہیں کرسکتے تھے۔

مر اُلْکَ اَلْکُ اِللّٰهِ که حضرت اقد س کا اس گندگی کو ظاہر کردیا اور انبیاء کے صبیح مرتبہ کو پھر قائم کر دیا اور ان کی عزتوں کی حفاظت کی خصوصاً رسول کریم ایکافاتی کی شان اور آپ می پاکیزگی کو تو نہ صرف الفاظ میں بیان کیا بلکہ ایسے زبر دست دلائل سے ثابت کیا کہ وعشن کامنہ بھی بند ہو گیا بقول حضرت اقد س

ہر رسولے بود مہر انورے

ر رسولے آفاب صدق ہوہ

رسولے بود باغے مشمرے کار دیں ماندے سراسر ابترے ہت او آلائے حق را کافرے متحد در ذات و اصل و گوہرے اے ننگ آئس کہ بیند آخرے ہت احمہ ان ہمہ روش ترے ہر کیے از راہِ مولی مخبرے ہت اصل علمش از پنمبرے گو شود اکنول زنخوت منکرے آنکہ زیں یاکان ہی بیجد سرے بس سیہ کردند روئے دفترے ناز بر چیم و حریزان از خورے کس نہ بودے تیز ہیں چوں ثیرتے درمیان خلق از خیر و شرب دیگراں راکذب شد آبش خورے . آمده صد کاذب و حیلت مرے زین چہ کابر قدر روش جوہرے

ہر رسولے بود ظلِّ دین پناہ گر بدنیا نآمے ایں خیل پاک ہر کہ شکر بعث شاں نارو بجا آں ہمہ ازبک صدف صد گوہر اند اول آدم " آخر شان احمه " است انبیاء روش گهر' بستند لیک آل ہمہ کابن معارف بودہ اند ہرکہ را علمے زاتوحیر حق است آل رسيدش از ره تعليم با است قوم سج رو و نایاک رائے دیده شان روئے حق مرکز ندید شور بختی مائے بختِ شان بہ بیں چثم گر بودے غنی از آفاب چون بروزِ ابتدا تقیم کرد راسی در حصیّهٔ او شان فآد قول شان ایں ست کا ندر غیر شان لعلِ تابان را اگر گوئی کثیف

طعنہ بر پاکان نہ بر پاکان بود خود کی خابت کہ ہمتی فاجرے ۲۰۶۰ ۔
پانچواں رکن ایمان کا بعث بعد الموت اور جنت و دو زخ پر ایمان لانا ہے اس رکن کے انہدام کیلئے بھی اس زمانے کے مسلمانوں نے پورا زور لگایا تھادل تو یقیناً بعث بعد الموت کے مسلمانوں نے پورا زور لگایا تھادل تو یقیناً بعث بعد الموت کے مشکر ہو بچھے تھے کیو نکہ اگریہ نہ ہو تا تو اسلام کی تعلیم کو اس طرح پس پُشت کیوں ڈال دیا جا تا؟ فلا ہمری طور پر بھی لوگوں میں اس کے متعلق عجیب خیالات بھیل رہے تھے جنت کا جو نقشہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ساگیا تھاوہ بتارہا تھا کہ جنت کا اصل منہوم لوگوں کے ذہنوں سے نکل مسلمانوں کے ذہنوں میں ساگیا تھاوہ بتارہا تھا کہ جنت کا اصل منہوم لوگوں کے ذہنوں سے نگل چکا ہے۔ جنت اب کیا چزرہ گئ تھی ایک عیش و عشرت کا مقام گویا اس دنیا میں انسان کی پیدائش

صرف اس غرض کے لئے تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر جا بسے جہاں ہر طرح کے کھانے پینے کا اشیاء ہوں اور عور تیں ہوں اور ان کی صحبت ہوجب یہ حاصل ہو گیاتو سب بچھ حاصل ہو گیا و سب بچھ حاصل ہو گیا و سب کہ حالا نکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض یہ ہے کہ لیکھید و ہمری عبادت کرے۔ یعنی ایسی صورت اختیار کرے کہ میری صفات کو اپنے اندر نقش کرلے کیونکہ عبودیت کے مضنے تذلّل اور دو سری شئے کے نقش کو قبول کر لینے کے ہوتے ہیں۔ پس یہ خیال کرنا کہ انسان پچاس ساٹھ سال تک تواس کام کو کرے گاجس کیلئے پیدا کیا گیا تھا اور بعد میں ایک نہ ختم ہونے والے وقت کو کھانے پینے اور عیش و عشرت میں بسر کرے گاجو حد درجہ کی نادانی تھی۔ اس طرح دو زخ کے متعلق خیال کیاجا تا تھا کہ اس میں اللہ تعالی کفار کوا کیک نہ ختم ہونے والے عذاب کیلئے ڈال دے گا اور ایک سخت حاکم کی طرح پھر بھی ان پر رحم نہ کرے گا۔

حضرت اقد س نے ان خیالات کو بھی روکیا اور دلائل اور مجزات سے بعث بعد الموت پر ایمان کولوگوں کے دلوں میں قائم کیا اور دنیا کی بے ثباتی اور اخروی زندگی کی خوبی اور برتری کو روز روشن کی طرح ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کے مطابق عمل کرنے کی خواہش کو پیدا کیا۔ ای طرح جنت کے متعلق جو لغو خیالات لوگوں کے سے ان کو بھی دور کیا' بیہ وہم بھی دور کیا کہ جنت صف ایک استعارہ ہے اور ثابت کیا کہ جنت کا وجو دایک حقیقت ہے اور اس خیال کی غلطی بھی ثابت کی کہ گویا وہ اس دنیا کی طرح ہے لیکن اس سے زیادہ وسیعے پیانے کی خیال کی غلطی بھی ثابت کی کہ گویا وہ اس دنیا کی طرح ہے لیکن اس سے زیادہ وسیعے پیانے کی آرام و آسائش والی جگہ ہے اور بتایا کہ در حقیقت اس جگہ کی تعتیں اس دنیا سے بالکل مختلف بیں اور در حقیقت اس جگہ کی مادی تعتیں اس دنیا کی عبادات کے متمثلات ہیں۔ گویا یمال کی روح وہاں کی روح ایک اور ترقی یا فتہ چیز ہے جس کی طاقیت اس روح سے بیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے پیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے پیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے سے بیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے سے بیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے سے بیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے سے بیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے سے بیدا ہونے والے انسان کی روحانی طاقی سے بیدا ہونے والے انسان کی دوحانی طاقی سے دور سے بیدا ہونے والے انسان کی دوحانی طاقی سے دور سے بیدا ہونے والے انسان کی دورانی کی دوحانی طاقی سے دورانی کی دورانی ک

ای طرح آپ نے یہ ٹابت کیا کہ دوزخ کاعذاب جے لوگ نہ ختم ہونے والا کہتے ہیں در حقیقت ایک وقت پر جاکر ختم ہو جائے گاوہ ابدی ہے یعنی ایک نمایت کم عرصہ تک جانے والا ہے مگروہ غیر محدود نہیں ہے آخر کاٹا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی جو اپنی ذات کی نسبت فرما تا ہے کر حکینی و سیعت کُل شَیْق کُل اُس کی شان ہے بعید ہے کہ عاجز بندے کو نہ ختم ہے کہ عاجز بندے کو نہ ختم

ہونے والاعذاب دے اور جب کہ قرآن کریم جنت کے انعامات کو غیر کہ جُدُور اور عنیں استعال فرما تاتو غیر کہ کو گئیر کہ کو گئیر کہ کہ کہ دونوں میں کچھ فرق ہو گھریندہ کیوں خدا کی لگائی ہوئی شرائط کو چھو ڈوے ؟ خصوصا جب کہ خودر سول کریم الکھائی قرآن کریم کے مطالب کی تغیران الفاظ میں فرمادیں کہ یکانی جب کہ خودر سول کریم الکھائی قرآن کریم کے مطالب کی تغیران الفاظ میں فرمادیں کہ یکانی خود کہ کہ گئیرا کے دوازے کھائھ اس کے اندرا یک آدمی بھی نہ رہے گااوراس کے دروازے کھائھ نائے جائیں گے۔ کی خدا کی رحمت اوراس کی بخشش کی حدیث کی کرے ؟

ان ار کان ایمان کے علاوہ عملی جھے میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں بعض لوگوں نے اباحت پر زور دے رکھاتھا'ان کا یہ عقیدہ ہو رہاتھا کہ لااللہ اللّا اللّه مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ آدی کمہ دے اور پھرجو چاہے کرے -ان لوگوں کا یہ یقین تھا کہ اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں گئے تورسول کریم صلی اللّہ علیہ و آلہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے۔

بعض لوگوں کا بیہ خیال ہو رہاتھا کہ شریعت اصل مقصود نہیں وہ تو خدا تک پہنچانے کیلئے بنزلہ کشتی کے ہے پس جب انسان خدا کو پالے تو پھراسے کسی کشتی میں بیٹھا رہنے کی کیا ضرورت ہے۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ احکام شریعت در حقیقت باطنی امور کیلئے ظاہری نشانات ہیں۔ جس وقت رسول کریم القلام ہی معوث ہوئے اس وقت لوگوں کی حالت بلحاظ تدن کے بالکل ابتدائی تھی اور لوگ وحتی تھے ظاہر پر خاص زور دیا جاتا تھا اب علمی زمانہ ہے اب لوگ خوب سمجھد ار ہو گئے ہیں اب ان ظاہری رسوم کی پابندی چنداں ضروری نہیں۔ اگر کوئی محفق صفائی رکھتا ہے 'خدا کو دل میں یا دکرتا ہے 'قوم کا در دو غم دل میں رکھتا ہے 'غرباء کی مدد کیا کرتا ہے ' قوم کا در دو غم دل میں رکھتا ہے ' غرباء کی مدد کیا کرتا ہے ' کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے ' قوم کا موں میں شریک ہوتا ہے تو ہی اس کی نماز اور ہی اس کا روزہ اور ہی اس کی زکو قاور میں اس کا جے۔

بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر رسول کریم سے ایک خاص قتم کاپاجامہ پہننا ثابت ہے تو اس قتم کاپاجامہ پہننا ثابت ہے بال کمبے واللہ کا بھی ہال کمبے دیکھے ہوئے تھے تو ہمیں بھی بال کمبے رکھنے چاہئیں۔ علی لھذا الیفیانیں۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم اللہ اللہ کا کوئی حق نہ تھا کہ لوگوں کو کچھ تھم

دیتے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں جو پچھ قرآن کریم میں آگیاوہ جت ہے باتی سب باطل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلال فلال بزرگوں نے جو پچھ کمہ دیا کمہ دیا ان کے خیال کے خلاف اور کوئی بات قابل تسلیم نہیں ہمارا فرض ہے کہ اند ھادھندان کی تقلید کریں۔

یہ تو اصولی ہاتیں ہیں- اب رہیں جزیات ان میں اور بھی اندھرہے- بعض لوگ غیر زبانوں کا پڑھنا بھی کفر قرار دیتے ہیں- بعض لوگ علوم جدیدہ کا سکھنا ایمان کے منافی خیال کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک حصہ مسلمانوں کا سود جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے فاکہ نوا ہے کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک حصہ مسلمانوں کا سود جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے فاکہ نوا ہو تا ہے۔

نماز 'روزّہ ' ذکو ہ ' ورشہ ہرایک امرے متعلق اس قدر اختلاف ہے کہ حقیقت بالکل پوشیدہ ہوگئ ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بات کواصل اسلام قرار دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کرنے والے کے ساتھ جھڑٹا کیا جاتا ہے۔ مسلمان کہلانے والوں نے اپنے بھائیوں کی اٹکلیاں اس لئے تو ژ دی ہیں کہ وہ تشہد کی انگلی کیوں کھڑی کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مونہوں میں نجاشیں ڈالی ہیں کہ اس منہ سے آمین بالحبد کیوں نکلی تھی غرض عملی وصہ بھی ای تغیر تبدّل اور اس فساد کاشکار ہو رہاہے جیسا کہ اعتقادی حصہ تھا۔

حضرت اقد س نے اس حصہ کی بھی اصلاح کی اور ایک طرف تو اباحت کے طریق کو باطل طابت کیا اور بتایا کہ شفاعت ان لوگوں کیلئے ہے جو گناہ سے بیخنے کی پوری کو حش کرتے ہیں گر پیمن وجوہ سے ان میں گر جاتے ہیں اور بعض کو تابیاں ان کی باتی رہ جاتی ہیں نہ ان کیلئے جو شفاعت کی فاطر گناہ کرتے ہیں۔ شفاعت گناہ کے مٹانے کیلئے تھی نہ کہ گناہ کی اشاعت کے لئے۔ اس ففاعت کی فاطر گناہ کرتے ہیں۔ شفاعت گناہ کی مٹانے کیلئے تھی نہ کہ گناہ کی اشاعت کے لئے۔ کا اللہ تعالیٰ کے گو شریعت اصل مقصود ہے ہیں جس کام کا اللہ تعالیٰ نے تھی دیا اور جس وقت تک دیا ہے اسے بجالانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی محدود شئے نہیں کہ کما جائے کہ اب قرب عاصل ہو گیا ہے اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ رسول کریم اللہ تعالیٰ کہ اب وفات تک اِیّاک نَعْبُدُ سام اور اِهْدِ مُناالمِسِرَاطَ وَرسُون فحض رسول کریم الله تعالیٰ کا ور آپ کو کرتے زِدنِ فی ہے گاہوں' اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت ہے جو کے کہ میں مزل مقصود تک پہنچ گیاہوں' اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت اس قتم کے خیال کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک دریا کے کنارے کی طرح محدود شئے قرار دیتے اور ای ہے ہے کہ اس کے دیال کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک دریا کے کنارے کی طرح محدود شئے قرار دیتے اور ان ہے ہے ہے کہ اس کے دی کو ک اللہ تعالیٰ کو ایک دریا کے کنارے کی طرح محدود شئے قرار دیتے اور ان کی ہوں۔

ای طرح آپ نے بتایا کہ احکام اسلام انسان کی شکیل کا بھترین ذریعہ ہیں اور ہر زمانے اور ہر زمانے اور ہر نمانے اور ہر نمانے اور ہر علمی حیثیت کے لوگوں کیلئے میسال مفید ہیں اور ان کے بغیر کوئی روحانی ترتی نہیں ہو سکتی کی سے خلط ہے کہ اب ان احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی یا بید کہ ان کا قائم مقام اور کاموں کو قرار دیا جاسکتا ہے۔

ای طرح آپ نے بتایا کہ ایک عبادات اور سنتیں ہیں اور ایک رواج مکی اور دستور قوی - عبادت اور سنتیں ہیں اور ایک رواج مکی رواج اور قوی - عبادت اور سنت کے علاوہ ایسی باتوں ہیں جن کو رسول کریم اللے ایک اپنے مکی رواج اور قوی دستور کے مطابق کرتے تھے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرز کو افتیار کریں ظلم ہے خود صحابہ ان امور میں مختلف طریقوں کو افتیار کرتے تھے اور کوئی ایک دو سرے کو برانہ کتا تھا۔

آپ ٹے ان لوگوں کے خیالات کو بھی ر د کیاجو بیہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم ہمارے جیسے انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں کہ ہم آپ گی اطاعت کریں۔

آپ ٹے بتایا کہ اللہ تعالی کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص فیم پاتے ہیں جو دو سروں کو حاصل نہیں ہو تا اس لئے ان کی تشریح کا قبول کرنا مثومن کا فرض ہو تا ہے ور نہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

آپ نے اس خیال کی بھی غلطی ظاہر کی کہ جو پچھ کسی بزرگ نے کمہ دیا اس کا تسلیم کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ایسے لوگوں کے لئے جواجتہاد کامادہ نہیں رکھتے سولت عمل کیلئے بیشک ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی بزرگ کو جس کی صدافت اور تقویٰ اور علمیت ان پر ظاہر ہوگئی ہے اپنار بہر پنالیں لیکن اس کے بیہ معنے نہیں ہیں کہ ہر هخص کو خواہ وہ علم اور فہم رکھتا ہو ایسانی کرنا چاہئے اور اگر وہ دو سرے کی اند ھا دھند تقلید نہیں کرتا تو گنگار ہے بلکہ علم رکھنے والے شخص کو چاہئے کہ جس بات کو وہ قرآن و حدیث کی نصوص سے معلوم کرے اس میں اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔

آپ نے اس خیال کی لغویت کو بھی ظاہر کیا کہ محض د نیاوی ہاتوں کو دینی بنالیا جائے آپ کے بتایا کہ زبانیں سب خدا کی ہیں جو زبان مفید ہواس کو سیکھنا چاہئے اور جس قدر علوم انسان کی جسمانی' اخلاقی' علمی' تمرنی' سیاسی' روحانی حالت کیلئے مفید ہیں ان کو پڑھنانہ صرف سے کہ گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اور بعض حالتوں میں جب کہ ان کو خدمت دین کیلئے سیکھا

جائے موجب تواب ہے۔

آپ ً نے سود کی لعنت سے بیچنے کی بھی مسلمانوں کو ہدایت کی اور بتایا کہ بیہ تھم عظیم الشان تھکتوں پر ببنی ہے اس کو معمولی دنیاوی نوا کد کی خاطرید لنانہیں جاہیے۔

ای طرح آپ نے بتایا کہ دین کے مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں -ایک اصول اور ایک فردع- اصولِ قرآن کریم سے ثابت ہیں اور ان میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہو سکتا- اگر کوئی شخص سجصنا جاً ہے تو ان کوا حچی طرح سمجھ سکتا ہے اور جو فرو عی مسائل ہیں ان کی دوحالتیں ہیں ا یک سے کہ رسول کریم اللے کا کی خاص طریق پر ایک کام کرنے کا تھم دے دیا ہے اور اس کے سوااور کسی طریق پراس کے کرنے سے روک دیا ہے -اس صورت میں توای طریق کو اختیار کرنا چاہئے جس کے اختیار کرنے کارسول کریم اللا اللہ ایج نے تھم دیا ہے - دو سری صورت یہ ہے کہ رسول کریم اللا تا ہے دویا دو سے زیادہ باتیں مروی ہیں اور مسلمانوں کے بعض جھے بعض روایتوں پر اور بعض جھے بعض روایتوں پر ہیشہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے بارہ میں بیہ یقین رکھنا چاہئے کہ وہ سب طریق درست اور مطابق سنت ہیں کیونکہ اگر ایبانہ ہو تا تو کس طرح ممکن تھا کہ آپ کے صحابہ " میں ہے ایک حصہ ایک طریق کو اختیار کرلیتا اور دو سرا حصہ دو سرے طریق کو- اصل بات سے ہے کہ بعض امور میں اختلاف طبائع کو مد نظرر کھ کر رسول کریم الفاتا ہے کی طرح ان کے کرنے کی اجازت دے دی ہے یا خود کی طریق پر بعض کاموں کو کرکے و کھا دیا ہے تا کہ لوگوں کے دلوں میں شک نہ رہے جیسے رفع پدین ہے کہ مجھی آپ نے رفع یدین کیا 'کھی شیں کیا' یا آمین بالجبد ہے کہ کسی نے آپ کے چیچے آمین بالجبر كماكس نے نه كمااور آپ نے دونوں طریق كوپند كيا 'اس طرح باتھوں كاباند هناہے تھی کسی طرح باندھا' بھی کسی طرح باندھا۔ اب جس مخص کی طبیعت کو جس طریق سے مناسبت ہواس پر کاربند ہواور دو سرے لوگ جو دو سری روایت پر عمل کرتے ہیں ان پر حرف تحمیری نه کرے کیونکہ وہ دو سری سنت یا رخصت پر عمل کر رہے ہیں غرض ان اصول کو مقرر کر کے آپ گنے تمام وہ اختلافات اور فتنے دور کر دیجے جو مسائل نقبیہ کے متعلق مسلمانوں میں پیدا ہورہے تھے اور پھرصحابہ کرام " کے زمانے کی یا دکو تا زہ کر دیا۔

یہ ایک مخصر نقشہ ہے اس اند رونی اصلاح کاجو آپ نے کی اگر اس کی تفصیل کی جائے تو مستقل کتاب ای مضمون پر لکھنے کی ضرورت پیش آئے اس لئے میں اسی پر کفایت کر تا ہوں۔ اب جناب اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت اقد س ؓ نے اسلام کے اندر جس قدر نقائص پیدا کردیئے گئے تھے خواہ عقائد میں خواہ اعمال میں سب کو دور کردیا ہے اور اسلام کو پھراس کی اصل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس سے اب وہ سب دوست و دشمن کے دلوں کو گجھانے لگ گیا ہے اور اس کی قوتِ قدسیہ پھرا پناا ٹر دکھانے لگ گئ ہے۔

اے بادشاہ! جس قدر نقائض اوپر بطور مثال بیان ہوئے ہیں جو ان بہت سے نقائص ہیں سے چند ہیں جو اس وقت مسلمانوں ہیں پیدا ہو بچے ہیں آپ ان کو دکھ کری معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک محفوظ کتاب کی موجودگی ہیں جیسا کہ قرآن کریم ہے اس سے ذیادہ مفاسد اسلام ہیں نہیں پیدا ہو سکتے۔ اگر اس سے ذیادہ مفاسد پیدا ہوں گے قواسی صورت ہیں کہ قرآن کریم ہی نہیں پیدا ہو سکتے۔ اگر اس سے ذیادہ مفاسد پیدا ہوں گے قواسی صورت ہیں کہ قرآن کریم ہی اور مفاسد بھی پیدا ہونے ناممکن ہیں۔ اس غور کرنا چاہئے کہ جب اسلام کے اندر مفاسد اپنی انتہاء کو پینچ گئے ہیں قواور کون سا وقت ہے جب کہ مسج موعود آئیں گے اور جب کہ ان تمام مفاسد کی اصلاح حضرت اقد س مرزا غلام احمد علیہ العالم قوالسلام نے کردی ہے اور اسلام کو ہرا یک شرسے محفوظ کردیا ہے قو موعود کے لئے مقدر تھا آپ نے باحس وجوہ پورا کردیا ہے قو آپ کے مسج موعود ہونے میں کیا موعود کے بیت موعود ہونے میں کیا موعود کے بیت موعود ہونے میں کیا دلائل کی موجود گی میں حضرت مرزاصاحب کے مسج موعود ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا ای طرح اینے واضی دلائل کی موجود گی میں حضرت مرزاصاحب کے مسج موعود ہونے کا انکار نہیں کیاجا سکا۔

## چھٹی دیل

#### نصرتِ الهي

چھٹی دلیل آپ کی صداقت کی کہ یہ ولیل بھی در حقیقت بہت ہے دلائل پر مشمل ہے نصرت اللی ہے۔ مامور و مرسل در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ایک پیارا ہو تا ہے اور اس کی صداقت ٹابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا تعالیٰ کا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو پیاروں اور محبوبوں سے ہوا کر تاہے۔ اگر کوئی فخص دعوائے ماموریت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاسلوک محبوبوں اور بیاروں والاسلوک نہیں تو وہ جھو ٹاہے کیو نکہ ممکن نہیں کہ ایک فخص کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا کر بھیجے اور پھراس کے ساتھ اپنی محبت کا کوئی نمونہ نہ دکھائے اور نہ اس کی مدد کرے و نیا کے بادشاہ بھی جب کی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی طرف نیال رکھتے ہیں اور جب بھی اس کو ضرورت ہو اس کی نفرت کہ کیلئے سامان بہم پہنچاتے ہیں 'پھراللہ تعالیٰ جس کے فزانے وسیع ہیں اور جو عالم الغیب ہے کیوں اپنے ماموروں کی مدد نہ کرے گا اور اگر کوئی فخص دعوائے ماموریت کرے اور اس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہواور مدد ہو اور خاص نفرت اللہ تعالیٰ کی اس کو پہنچ تو وہ فخص سچا اور اسباز ہے کیو نکہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ایک راسباز کو اللہ چھو ڈ دے اس طرح یہ ہمکن نہیں کہ ایک راسباز کو اللہ چھو ڈ دے اس کے بندوں کو مکن نہیں کہ ایک جوٹے اور وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرتا پھرے اور وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرتا پھرے اور وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرتا پھرے اور یہ بات تو اور بھی خلاف عقل ہو ایسے جھوٹے کی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور اس کیلئے اپنی نفرت کے دروازے کھول دے۔

الله تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ کُنْبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَنَ اَنَا وَرُسْلِنْ اِنَّ اللّٰهُ فَوِیّ عَنْبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَنَ اَنَا وَرُسْلِنْ اِنَّ اللّٰهُ فَوِیّ عَنْبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَ اللّٰهُ عَالَبِ عَزْقَ اللّٰهِ تَعَالَى مَا لَكُ وَهُ اور اس کے رسول بمیشہ غالب رہیں گے وہ قوت والااور غالب ہے۔ پس اس نے اپنی قوت اور غلبہ کے اظمار کیلئے یہ قانون بنا دیا کہ جب اس کا کلام لے کراس کے رسول مبعوث ہوں تو وہ ان کو غلبہ دے کیو تکہ اگر وہ ان کو غالب نہ کرے تواس کی قوت اور عزت میں لوگوں کو شبہ بید ابو جائے گا۔

یہ تو اس مضمون کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرما تا ہے اور ان کو دو سرے لوگوں پر تسلط عطا فرما تا ہے خواہ جسمانی اور روحانی طور پر خواہ صرف روحانی طور پر ان کے سواقر آن کریم سے میہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اگر کوئی جھوٹادعویٰ ماموریت اور رسالت

ندکورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قانون جاری ہیں ایک سے کہ دہ اپنے رسولوں کی نصرت کرتا ہوران کی مدد کرتا اور ان کو غلبہ دیتا ہے اور دو سرا سے کہ جو لوگ بیہ جانتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کررہے ہیں ایک بات جھوٹ بنا کر پیش کردیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ملتی بلکہ وہ ہلاک کئے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو بات پہلے میں نے عقلاً ثابت کی تھی قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے بلکہ مست اللہ قرار دیتا ہے۔

اس سنت اللیہ اور ازلی قانون کے مطابق ہم حضرت اقدس علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے دعوے پر غور کرتے ہیں تو آپ کی صدافت ہمیں روز روشن کی طرح ثابت نظر آتی ہے اور آپ کی کامیابی کو دیکھ کراس امر میں کسی فتم کا شک و شبہ ہی نہیں رہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور مرسل ہیں۔

پیشراس کے کہ بید دیکھا جائے کہ (i) آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیاکیا نصر تیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیاکیا نصر تیں اور الکہ یہ میں مالات کے ماتحت دعویٰ کیا تھا۔ یعنی وہ کون سے سامان تھے جو آپ کی کامیابی میں ممد ہو سکتے تھے (۲) آپ کے راستے میں کیاکیا روکیں تھیں (۳) آپ کا دعویٰ کس فتم کا تھا یعنی کیا دعویٰ بطور خود الی کشش رکھتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ظاہری سامانوں پر نظر کرتے ہوئے کامیابی کی امید ہو سکے۔

سوال اول کاجواب یہ ہے کہ گو آپ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور الیاہونا

ضروری تھاکیو تکہ اللہ تعالیٰ کے مامور بھشہ اعلیٰ خاندانوں میں سے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پران
کامانادو بھرنہ ہو گرآپ کا خاندان دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے اپنی پہلی شوکت کو بہت حد تک
کھو چکا تھاوہ اپنے علاقہ کے خاندانوں میں سے غریب خاندان تو نہیں کہلا سکتا گراس کی پہلی
شان و شوکت اور حکومت کو مد نظرر کھتے ہوئے وہ ایک غریب خاندان تھا کیو نکہ اس کی ریاست
اور جاگیر کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا تھا اول الذکر (یعنی ریاست) سکھوں کے عہد میں ضبط ہوگئی تھی
اور ٹانی الذکر (یعنی جاگیر) انگریزی حکومت کے آنے پر ملحق کرلی گئی تھی پس ونیاوی وجاہت
اور مال کے لحاظ سے آپ کو کوئی ایسی فوقیت حاصل نہ تھی جس کی وجہ سے یہ کماجا سکے کہ لوگوں
نے اپنی اغراض اور این مقاصد کے یور اکرنے کیلئے آپ کو مان لیا۔

تو آپ کے والد صاحب نے استاد رکھ کر آپ کو تعلیم دلوائی تھی لیکن وہ تعلیم اس تعلیم اس تعلیم کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی جو مدارس میں دی جاتی ہے اس لئے آپ اپنے علاقہ میں یا اپنے علاقہ سے مالیوں میں سے نہیں سبجھتے جاتے تھے۔ پس بیر نہیں کما جاسکتا کہ بوجہ بڑے عالم ہونے کے آپ کولوگوں نے مان لیا۔

آپ میروں یا صوفیوں کے کمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے نہ آپ منے کمی پیریا صوفی کی بیعت کرکے اس سے خرقۂ خلافت حاصل کیا تھا کہ یہ سمجھاجائے کہ خاندانی مریدوں یا این پیر بھائیوں کی مددسے آپ کویہ کامیالی حاصل ہوگئی۔

آپ سمی عمدہ حکومت پر ممتازنہ تھے کہ یہ سمجھاجائے کہ آپ کے اختیارات سے فائدہ اٹھانے کیلئے لوگ آپ کے ساتھ مل گئے۔

آپ ایک تارک الدنیا 'لوگوں سے علیحدہ رہنے والے آدمی تھے جن کو خلوت نشینی کے باعث قرب وجوار کے باشندے بھی نہیں جانتے تھے۔ صرف چند لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے جن میں سے زیادہ تر تو بیتیم اور مسکین لوگ تھے جن کو آپ اپنے کھانے میں سے کھانادے دیا کرتے تھے یا خود فاقہ سے رہ کراپی روٹی ان کو کھلا دیتے تھے یا پھر چند وہ لوگ تھے جو نہ ببی حقیق سے دلچیں رکھتے تھے۔ باتی کسی مختص سے آپ کا تعلق نہ ہو تا نہ آپ لوگوں سے ملتے شے 'نہ لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی کہ آپ سے ملیں۔

دو سرے سوال کا جواب میہ ہے کہ ممکن سے ممکن جو روکیں ہو سکتی ہیں وہ آپ گے راستے میں تھیں۔ آپ گادعو کی ماموریت کا تھااور آپ کے دعوے کو سچامان کرعلاء کی حکومت جو انہیں سینکڑوں سال سے لوگوں پر حاصل تھی جاتی رہتی تھی۔ اس لئے علاء کو مبعًا آپ سے مخالفت تھی۔ وہ آپ کی ترقی میں اپنا تنزل اور آپ کے برھنے میں اپنا زوال دیکھتے تھے۔ وہ جانتے سے کہ اگر ایک مخص خدا سے خبرپاکر دنیا کی اصلاح کیلئے کھڑا ہو گیا تو پھر ہمارے قیاسات کو کون بوچھتا ہے۔

گدی نشین آپ کے دشمن تھے کیونکہ آپ کی صدانت کے پھیلنے ہے ان کے مریدان کے ہاتھوں سے جاتے تھے اور بجائے شخ اور رہبر کملانے کے ایک دو سرے مخض کا مرید بن کر ان کو رہنا پڑتا تھا اور پھر مریدوں کے جانے کے ساتھ ان آ مدنیوں میں بھی فرق آ تا تھا جن پر ان کاگر ارو تھا اور ان آ زاد توں میں بھی فرق آ تا تھا جنہیں وہ اینا حق سمجھتے تھے۔

ا مراء کو بھی آپ ہے مخالفت تھی کیونکہ آپ احکام اسلام کی پابندی کروائے تھے اور ان کو اس قتم کی پابندی کی عادت نہ تھی اور اسے وہ وبال جان سمجھتے تھے اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ بنی نوع انسان کے ساتھ نیک سلوک اور ہمدر دی کا حکم دیتے تھے جس کی وجہ سے امراء کو خیال تھا کہ آپ کی تعلیم کے پھیلنے سے وہ غلای کی حالت جو لوگوں میں پیدا ہے دور ہو جائے گی اور ان کی نظرو سیچ ہو کر ہماری حکومت جاتی رہے گی۔

غیر ندا بہ کے لوگ بھی آپ کے دعمن تھے کیونکہ ان کو آپ میں وہ محض نظر آرہا تھا جس سے ان کے ندا بہ کی ہلاکت مقدر تھی۔ جس طرح ایک بکری ایک شیر سے طبعی منافرت رکھتی ہے ای طرح غیر ندا بہ کے لوگ آپ سے کھیاوٹ محسوس کرتے اور کوشش کرتے تھے کہ جس قدر جلد ہوسکے آپ کومٹادیں۔

محکام وقت بھی آپ کے مخالف تھے کیونکہ وہ بھی مسے دمیدی کے ناموں سے خوفزدہ تھے اور پر انی روایات کے اثر سے متاثر ہو کران ناموں والے شخص کی موجود گی اور فساد کے پھیلنے کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ آپ کا ظمار وفاد اری ان کیلئے تسلی کاموجب نہ تھا کیونکہ وہ اسے موقع شناسی پر محمول کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب ان کو طاقت عاصل ہو جائے گی اس وقت یہ ان خیالات امن کو شاہد چھوڑ دس۔

عوام الناس کو بھی آپ سے مخالفت تھی 'کیونکہ اول تو وہ علماء یا پیروں یا امیروں یا پنڈتوں یا پاد ریوں کے ماتحت ہوتے ہیں- دوم وہ بوجہ جمالت رسم و عادات کے ہمرنئ بات کے سخت مخالف ہوتے ہیں- ان کے نزدیک آپ کا دعویٰ ایک نیا دعویٰ اور اسلام میں رخنہ اندازی کا موجب تھا اس لئے وہ پچھ تو اپنے سرداروں کے اشاروں پر اور پچھ اپنی جمالت کی وجہ ہے

آپ کے مخالف تھے۔

ان تمام گروہوں نے اپنی اپنی جگہ پر آپ کے نتاہ کرنے کیلئے یو را یو را زو رنگایا علاء نے کفر کے فتوے تیار کئے اور مکہ اور مدینہ تک اپنے گفرناموں پر دستخط کرانے کیلیے گئے - اپنی عادت مُعَرِّرًةً كَ ما تحت كفرك عجيب وغريب موجبات انهول في تلاش كئے اور لوگوں كو آپ ك خلاف بعركايا اوراكسايا-

صوفیاء نے آپ کے طریق کو پچھلے طریقوں کے مخالف بتا بتا کراور اپنے قرب الی اللہ اور معرفت کی لافوں سے ڈرا ڈرا کرعوام الناس کو روکا اور جھوٹے افسانوں کے پھیلانے اور فریب کی کرامتیں د کھانے تک سے بھی گریز نہ کیااور بعض نے توایی*ے مریدوں سے یہاں* تک کمہ دیا کہ اگریہ سیچے ہوئے توان کے نہ ماننے کا گناہ ہم اٹھالیں گے تم لوگ کچھ فکرنہ کرواور اس طرح جهان کو گمراه کیا-

ا مراء نے اپنی دولت اور اپنی وجاہت ہے آپ کے خلاف کوشش شروع کی- غیرند اہب والوں نے اپنی جگہ مسلمانوں کاہاتھ بٹایا ' حکومتوں نے اپنے افتدارے کام لے کرلوگوں کو آپ ے ڈرانا شروع کیااور جولوگ آپ کو مانتا چاہتے ان کواین نارا ضکی کاخوف دلا کرباز ر کھنا چاہا۔ عوام الناس بائيكاث اورايذار ماني ہے كام لے كراپيغ سرداروں كا ہاتھ بٹاتے رہے۔

غرض آپ کی مخالفت کیلئے تمام لوگ کیامسلمان کہلانے والے اور کیاغیرمسلمان سب جمع ہو گئے اور سب نے ایک دو مرے کی مد د کی۔

تیسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ آپ کی تعلیم بھی الیں نہ تھی جو زمانے کے حالات کے مطابق ہوا وراس کی رُومیں بہنے والی ہو - اگر وہ خیالات زمانہ کے مطابق ہو تی تو بھی کہاجا سکتا تھا کہ آپ کی ترقی آسانی مددسے نہیں بلکہ اس سبب سے ہے کہ جن خیالات کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیاتھاوہ اس زمانے کے خیالات کے مطابق تھے پس لوگوں نے ان کواینے اند رونی ا حساسات کے مطابق یا کر قبول کرلیا۔ زمانے کے مطابق خیالات دوفتم کے ہوتے ہیں یا تووہ کثیر آبادی کے خیالات کے مطابق ہوں یا وہ کثیر آبادی کے خیالات کے تو مخالف ہوں گران خیالات کی تائید میں ہوں جو اس وقت کے دنیاوی علوم کا نتیجہ ہوں-اول الذکر قتم کے خیالات کا پھیلانا تو بہت آسان ہو تاہے لیکن ٹانی الذکر قتم کے خیالات بھی گوا بتداًء مخالفت کامنہ دیکھتے ہیں 'مگرچو نکہ علوم جدیدہ کالازی نتیجہ ہوتے ہیں پچھ عرصہ کے بعد علوم جدیدہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ پھیلتے جاتے ہیں۔

حضرت اقد س کے خیالات ان دونوں قتم کے خیالات کے مطابق تھے۔ آپ ان تعلیموں کی طرف لوگوں کو بلارہ ہے تھے جو نہ رائج الوقت خیالات کے مطابق تھیں اور نہ علوم جدیدہ کی تعلیم کے ذریعے جو خیالات تھیں رہے تھے ان کے مطابق تھیں اس لئے آپ کو دونوں فریق سے مقابلہ در پیش تھا۔ پرانے خیالات کے لوگوں ہے بھی اور جدید خیالات کے لوگوں ہے بھی قد امت پہند آپ کو محد قرار دیتے تھے اور علوم جدیدہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو خلک خیال اور رجعت قبقری کائیم قرار دیتے تھے کیونکہ آپ اگرایک طرف حیات میے، قسم و دوایات باطلہ ' ملائکہ کے متعلق عوام الناس کے خیالات ' ننخ قرآن ' دوزخ وجنت کے متعلق عوام الناس کے خیالات ' ننخ قرآن ' دوزخ وجنت کے متعلق و اس کی خیالات نازل ہونے اور مجزات کے قوا کد ' جنت و دوزخ کے حق ہونے ' المام کے لفظ مقررہ میں نازل ہونے اور مجزات کے حق ہونے کی تائید میں زور دیتے تھے۔ تیجہ یہ تھا کہ نئے اور پرانے خیالات کے گروہوں میں کی طبقہ کی تائید میں زور دیتے تھے۔ تیجہ یہ تھا کہ نئے اور پرانے خیالات کے گروہوں میں کی طبقہ کے الوقت یا آئندہ رواج پانے والے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے اس وجہ سے مقبول رائے الوقت یا آئندہ رواج پانے والے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے اس وجہ سے مقبول رہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ نہ تو آپ گی ذاتی عالت ایسی تھی کہ آپ گاد عویٰی قبول کیاجا تانہ آپ کا راستہ پھولوں کی تیج پر سے تھا کہ آپ کواپنے مطلب میں کامیابی حاصل ہوتی اور نہ وہ خیالات جو آپ کو گوں کے سامنے پیش کرتے تھے ایسے تھے کہ ان سے لوگوں کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہو کہ لوگ آپ کو مان لیں۔ پس باوجود ان تمام مخالف حالات کے اگر آپ نے کامیابی حاصل کی توبید ایک خدائی فعل تھانہ کہ دنیادی اور طبعی سامانوں کا نتیجہ۔

ان حالات کے بیان کرنے کے بعد میں آپ کی کامیابیوں کاذکر کر تاہموں۔ میں بتا چکاہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالی پر افتراء کرنے والے کو لمبی مہلت نہیں دیا کر تا مگر آپ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان الهامات کے شائع کرنے والے کو بعد جن میں آپ کے مصلح ہونے کا اعلان کیا تھا قریباً چالیس سال زندہ رہے

اور ہر طرح اللہ تعالی سے مددون سرت پاتے رہے۔ اگر مفتری علی اللہ بھی اس قدر مملت پاسکتا ہے اور ہلاکت سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالی سے نفرت پاتا ہے تو پھر مُدُودُ بِاللّهِ مِنْ ذُلِکَ بِهِ انا پڑے گاکہ وَلُو نَدُولَ والی آیت میں جو معیار بتایا گیا ہے وہ غلط ہے اور بیہ کہ رسول کریم اللّٰ ہی کا دعویٰ بے جوت رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں اور ہر گزنہیں تو پھرای ولیل کے ماتحت حضرت اقد س علیہ العلوٰ قوالسلام کا اپنالها مات شائع کرنے کے اس قدر عرصہ بعد تک ہلاکت سے بچایا جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔

جسودت آپ نے البامات شائع کے تھے اس دقت آپ کانام دنیا میں کوئی فخص بھی نہیں جاتا تھا مگراس کے بعد باوجو دلوگوں کی مخالفت کے آپ کو وہ عزت اور رتبہ حاصل ہوا کہ دشمن بھی اب آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ ایک مسلم لیڈر تشلیم کئے جاتے ہیں۔ گور نمنٹ برطانیہ جو ابتداء آپ کی مخالف تھی اور آپ سے بد ظن تھی آپ کو عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دنیا کے دور کناروں تک آپ کانام پھیلا ہے اور اس قتم کاعشق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالی نے آپ کو عطافر مائے ہیں کہ وہ اپنی جان تک آپ پر قربان کرنے کیلئے تیار ہیں اور پور پین جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا ہے اور آپ کی محبت میں اس قدر سرشار ہیں کہ ان میں سے ایک فخص نے بھے اسلام جیسی نے بھے کھا ہوئی ہے اس کا اگر بھے پر اس قدر ہے کہ میں سو تا نہیں جب تک آخضرت کے ساتھ نہت عطاموئی ہے اس کا اگر بھے پر اس قدر ہے کہ میں سو تا نہیں جب تک آخضرت کے ساتھ قدر تر بھی درود نہیں بھیج لیتا۔ یہ عزت اور یہ احترام اور یہ محبت باوجو دلوگوں کی اس قدر قدائن سے تک آخضرت کے ساتھ قائفت کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی آگر آپ مفتری علی اللہ تھے۔

آپ نے جب دعویٰ کیاتو آپ اکیلے نتے لیکن باوجوداس کے کہ مولویوں 'پیروں 'گدی نشینوں 'پنڈتوں 'پادریوں 'امیروں 'عام لوگوں اور شروع شروع میں حکام نے بھی اپنازو رلگایا کہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں اور آپ کے سلسلے میں داخل نہ ہوں ایک ایک کر کے لوگ آپ کی سلسلہ میں واخل ہونے شروع ہوئے - غرباء میں سے بھی اور امراء میں سے بھی 'علاء میں سے بھی اور موفیاء میں سے بھی 'مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں اور عیسائیوں میں سے بھی 'ہندوستانیوں میں سے بھی اور دو سرے ممالک کے لوگوں میں سے بھی 'یمان تک کہ آپ بھی 'ہندوستانیوں میں سے بھی اور دو سرے ممالک کے لوگوں میں سے بھی 'یمان تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ گی جماعت ہزاروں سے نکل کرلاکھوں تک ترتی کر چکی تھی اور اب

تک برابر ترقی کرتی چلی جارہی ہے حتی کہ خود آپ کی مملکت (افغانستان) میں بھی باوجو داس کے
کہ اس سلسلے کے دو مخلص آدمی صرف نہ ہمی اختلاف کی بناء پر ملآنوں کی دھو کاوہی کی وجہ سے
قل کئے گئے تھے یہ جماعت ترقی کر رہی ہے اور قریباً ہر صوبہ میں اس جماعت کے پچھ نہ پچھ
آدمی پائے جاتے ہیں اور علاوہ ازیں اس جماعت کے لوگ عرب میں بھی ہیں 'ایر ان میں بھی
ہیں' روس میں بھی ہیں' امریکہ میں بھی ہیں مغربی' شالی اور جنوبی علاقہ جات' افریقہ میں بھی
ہیں' آسٹریلیا میں بھی ہیں اور یو رپ میں بھی ہیں' ایک محکوم قوم کے ایک فرد کی اطاعت میں
جاتم قوم کے افراد کا آجانا اور پھراس دین کو مان کرجس کے خلاف فسلاً بعد نسل ان کے دلوں
میں تعصب بٹھایا گیا تھا بلا نصرت اللی کے نہیں ہو سکتا۔

آب گولوگوں نے قتل بھی کرناچاہا' زہرہے بھی مارناچاہا' عدالتوں میں بھی آپ کو کھسیٹا اور جھوٹے مقدمات بھی آپ پر قائم کئے اور عیسائی اور ہندواور مسلمان سب آپس میں مل گئے تاکہ پہلے مسیح کی طرح وو سرے مسیح کو بھی صلیب پر لٹکا دیں لیکن ہر دفعہ آپ گامیاب ہوئے اور ہر حملہ سے آپ محفوظ رہے روز بروز خدا تعالیٰ کی تائیدونصرت بڑھتی گئی۔

آپ اشاعت اسلام اور تجدید اسلام کیلئے مبعوث ہوئے تھے۔ ان دونوں کاموں کیلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلصوں کی ایک جماعت دی ' مال بھی دیا حتیٰ کہ اس وقت چار پانچ لا کھر دو پیے سلسلہ کی طرف سے سالانہ دینی کاموں پر صرف ہو تا ہے۔ کئی اخبارات اشاعت اسلام کیلئے پنجاب ' بنگال 'سلون' ماریشس اور امریکہ سے جاری ہیں اور سینکڑوں کتا ہیں آپ کی تا مُید میں کسی گئی ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیلئے کھولتا ہے اور ہزاروں ہیں جن کو رؤیا کے ذریعے سے یا المام کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے آپ کی سے اور ہزا موں ہیں جا گئی ہے اور باور ہونے کی ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی گئی ہے۔ اور باور ہونے کے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی گئی ہے۔

غرض باوجود ہر طرح کے مخالف سامان ہونے کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ایک الیم کی کمزوری کے اور غیر معمولی کام کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور ایک الیم جماعت جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اپنے سینوں میں اسلام کی اشاعت کی آگ رکھتی ہے آپ نے تیار کردی اور کیا بلحاظ عزت کے اور کیا بلحاظ مال کے اور کیا بلحاظ افتدار کے اور کیا بلحاظ افتدار کے اور کیا بلحاظ میں کے آپ کی اللہ تعالی مدد کرتا رہاہے۔

پس اگر الله تعالی کا بتایا ہوا ہے۔ قانون سچاہے اور الله تعالیٰ سے زیادہ کون سچاہو سکتاہے؟ کہ

سَجَا ماً مور الله تعالی کی طرف سے مدویا تا ہے اور مفتری علی الله رسوا کیاجا تا ہے اور ہلاک کیاجا تا ہے تو پھر حضرت اقد س کی صدافت میں کوئی شبہ نہیں رہ جا تا اور اگر باوجوداس دلیل کے آپ گی صدافت کا کیا ثبوت کی صدافت کا کیا ثبوت کی صدافت کا کیا ثبوت ہے؟

میں اپنے مطلب کی وضاحت کیلئے پھر یہ کمہ دینا ضروری سجھتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ حضرت اقد س اس لئے سچے تھے کہ آپ پہلے کمزور تھے مگر پھر آپ کوعزت اور رتبہ حاصل ہو گیا اللہ عزور آدمی تھا پھرعزت پاگیا، نپولین ایک معمولی آدمی سے دنیا کا فاتح بن گیا، مگر باوجود اس کے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ یہ لوگ اللہ کے بیارے اور بزرگ تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ

- ا۔ حضرت اقد س ٹے دعویٰ کیاتھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اگر وہ اس دعوے ہیں مفتری تھے اور جان ہو جھ کر لوگوں کو دعو کا دے رہے تھے تو آپ کو ہلاک ہو جانا چاہئے تھا کیو نکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایسے مفتری کو وہ ہلاک کرتا ہے۔
  - ۲- آپ می ترقی کیلئے کوئی دنیاوی سامان موجو دنہ تھے۔
- س۔ آپ ٹی مخالفت پر ہرایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور کوئی جماعت بھی دعوے کے وقت آپ ٹی اپنی نہ کملاتی تھی جس کی مددسے آپ کو ترقی حاصل ہوئی ہو۔
  - ہ۔ آپ <sup>ٹا</sup>نے دنیا سے وہ باتیں منوائیں جن کے خلاف قدیم اور جدید خیالات کے لوگ تھے۔
- ہاوجوداس کے آپ کامیاب ہوئے اور آپ نے ایک جماعت قائم کردی اور اپنے خیالات
   کولوگوں سے منوالیا- اور دشمن کے حملوں سے چھ گئے اور اللہ تعالی کی تائیدات آپ کیلئے
   نازل ہوئیں-

یہ پانچ ہاتیں جھوٹے میں مبھی جمع نہیں ہوسکتیں۔ یہ باتیں جب بھی کسی میں جمع ہوں گیوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگااور راستباز ہوگاورنہ راستبازوں کی راستبازی کاکوئی ثبوت باتی نہیں رہے گا۔

ہاں اگر کوئی فخص مدعی مأموریت نہ ہو۔ یعنی خواہ بالکل مدعی ہو ہی نہیں جیسے نادر خال یا نپولین یا مدعی ماموریت نہ ہو بلکہ کسی اور بات کا مدعی ہو مثلاً جیسے خدائی کا مدعی ہو'یا سے کہ وہ دیوانہ ہو وہ اس معیار کے ماتحت نہیں آتا۔ای طرح ایساعقیدہ رکھنے والا بھی کہ وہ جو پچھ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کمہ رہا ہے اس معیار پر پر کھا نہیں جاسکا۔ شب حید فرقہ ای قشم کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ و نیا ہیں ہروقت ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو مہدی کی رضا کی ترجمانی کرتے ہیں اور مہدی کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ پس ان کی ذبان پرجو پچھ جاری ہویا جو پچھ ان کے دل میں آئے وہ خدا کی طرف سے ہو تا ہے۔ علی محمہ باب اور بماء اللہ بانی فرقہ بمائیہ اس نے دل میں سے تھے۔ ایسے لوگ چو نکہ عقید تا اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو پچھ کمہ رہے ہیں اس لئے وہ ہمی کمنفون نہیں کہ لا سکتے اور رہے ہیں اس لئے وہ ہمی کمنفون نہیں کہ لا سکتے اور اس سزا کے مستحق نہیں جس سزا کے جان ہو جھ کرجھوٹ باند ھنے والے لوگ مستحق ہیں۔ اس سزا کے مستحق نہیں جس کی خاتی ہیں اس کی صداقت کی دلیل نہیں جس کی ذاتی اس طرح اس مخص کی عارضی ترتی بھی اس کی صداقت کی دلیل نہیں جس کی ذاتی وجاہت لوگوں کو اس کے مانے پر مجبور کر دے یا کوئی جماعت جس کی پشت پر ہو'یا جو عوام الناس کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہو۔یا علوم جدیدہ کے میلان کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو'یا الناس کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہو۔یا علوم جدیدہ کے میلان کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو'یا ایک یا دو سری وجہ سے لوگ اس کی مخالفت سے باز رہیں۔

# سانویں دلیل

#### وشمنول كى ہلاكت

ساتویں دلیل آپ کے دعوے کی صداتت کی کہ وہ بھی بے شار دلائل کامجموعہ ہے یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالی نے بلااستناء اور بلاا نسانی ہاتھ کی مدد کے ہلاک کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیا روں کوجو تکلیف دے ہم اس کامقابلہ کرتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں اور ہو اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں اگر اللہ تعالی کی طرف جو ہمارے کاموں میں روک بنے اس کو اپنے راہتے ہے ہٹاد ہے ہیں پی آگر اللہ تعالی کی طرف سے مامور آتے ہیں تو عقل چاہتی ہے کہ ان کیلئے اللہ تعالی اپنی غیرت بھی دکھائے اور جو ان کے راہتے ہے دور کردے اور جو ان کی ذلت چاہیں ان کو زلیل کر دے اور جو ان کی ناکامی کی کو شش کریں ان کو ناکامی کا بھی منہ دکھائے آگر وہ ایسانہ ذلیل کر دے اور جو ان کی ناکامی کی کو شش کریں ان کو ناکامی کا بھی منہ دکھائے آگر وہ ایسانہ

کرے تواس کا تعلق اور اس کی محبت بے ثبوت رہے اور ماموروں کے دعوے مشتبہ ہو جائیں کیونکہ دنیا کے باد شاہ اور حاکم جن کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں وہ بھی اپنے دوستوں اور اپنے کارکنوں کے راستے میں روک بننے والوں کو سزا دیتے ہیں اور ان سے عداوت رکھنے والوں سے مؤاخذہ کرتے ہیں۔

قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقل کامطالبہ بالکل درست ہے اور اللہ تعالیٰ تھدیق فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے آنے والوں کے دشمنوں اور معاندوں کی ضرور گرفت ہونی چاہئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن اَخْلَمُ مِمَّنِ اَفْنَدَى عَلَى اللّهِ كَذِبااَوْ كَذَبَ اِللّهِ كَذِبااَوْ كَذَبَ اِللّهِ كَذِبااَوْ كَذَبَ اِللّهِ كَذِبالَةُ لَا يُفْلِحُ الشّلِهِ عَلَى اللّهِ كَذِبااَوْ كَنَ ہُو سَلّاہے جو الله تعالیٰ پر جان کَذَبَ اِللّهِ الله تعالیٰ پر جان ہو سَلّا ہے جو الله تعالیٰ پر جان ہو جہ کر جھوٹ باند ھے یا الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کو جُمثلادے ۔ بات یہ ہوکہ خالم بھی کامیاب نہیں ہوتے ۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح الله تعالیٰ پر افتراء کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہو سَلّا ای طرح الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کو جمثلانے والا بھی کمی کامیاب نہیں ہو سَلّاء ی

حضرت اقدس مسيح موعود عليه العلوة والسلام كو بھى اى مضمون كاالهام ہوا تھا كه اِنتِى مُمْوِنَ مَنْ اَرَادَهِ بَعَى كرے گااور مُمْوِنَ مَنْ اَرَادَهِ بَعَى كرے گااور اس سنت مُمْتِرَةُ اور اس وعدہ خاص كے مطابق حضرت اقد س عليه العلوة والسلام كے وشمنوں كے ساتھ وہ سلوك ہوا ہے كه ديكھنے والے دنگ اور سننے والے حيران بن

میں ایک بڑے مولوی صاحب کا ذکر کرچکا ہوں جو فرقہ المحدیث کے لیڈر تھے اور جو حضرت اقد س علیہ السلاق والسلام کے بچپن کے واقف تھے اور جنہوں نے آپ کی تصنیف براہین احمد یہ کی اشاعت پر ایک زبردست ریو یو تکھاتھا اور اس میں آپ کی خدمات کو بے نظیر قرار دیا تھا۔ جب آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ مولوی صاحب بگڑ گئے اور سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید کتاب براہین احمد یہ برجو میں نے ریو یو تکھاتھا اس بران کے دل میں عجب پیدا ہوگیا ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو پچھ سجھنے لگ گئے ہیں اور اس خیال سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریو یو پر نازاں ہے میں نے ہی اس کو بڑھایا خیال سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریو یو پر نازاں ہے میں نے ہی اس کو بڑھایا ہے اور میں ہی اس کو اردوں گا۔

یہ عزم کر کے یہ مولوی صاحب اپنے گھرسے نگلے اور ہندوستان کے ایک سرے سے دو سرے سرے سرے سرے سکر کادورہ کیا اور ہیں ساور ہیں ساور ہیں اور ہیں کا فرہیں بلکہ ہو مخص ای کافر نہیں بلکہ اس کے مرید بھی کافر ہیں بلکہ جو مخص ان سے کلام کرے وہ بھی کافر ہیں بلکہ جو مخص ان سے کلام کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس فقوے کو تمام ہندوستان میں چھوا کر شائع کیا اور خیال کر لیا کہ اس زبروست جملے سے میں نے ان کو ذلیل کر دیا گراس ہی اسٹے وہ کھوا کر شائع کیا اور خیال کر لیا کہ اس زبروست جملے سے میں نے ان کو ذلیل کر دیا گراس ہی اسٹے ہوئے وہ ایسٹے کو کیا معلوم تھا کہ آسان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پار پار کار کہ رہے تھے کہ وکنفید اسٹے ہوئے وہ کھوئی میں اسکی افراد اس کے قدوی پار پار کار کہ دے سے کہ اِنتی میں ہوئی اُراک اِھائنک میں اس کی خروں گاجو تیری ہتک کا ارادہ کرے گا۔

اے بادشاہ! ابھی بہت عرصہ اس فنوے کو شائع ہوئے نہیں گزرا تھا کہ ان مولوی صاحب کی عزت لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالی نے مٹانی شروع کی۔ اس فنوے کی اشاعت سے پہلے ان کو یہ عزت حاصل تھی کہ لاہور دارالخلافہ پنجاب جیسے شہر میں جو آزاد طبع لوگوں کا شہر ہے بازاروں میں سے جب وہ گزرتے تھے تو جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور ہندو وغیرہ غیر ندا ہب کے لوگ بھی مسلمانوں کا ادب دکھے کر ان کا ادب کرتے تھے اور جس جگہ جاتے لوگ ان کو آکھوں پر بھاتے اور حکام اعلیٰ جیسے گور نر وگور نر جزل ان سے عزت سے ملتے تھے گر اس فتوے بھاتے اور حکام اعلیٰ جیسے گور نر وگور نر جزل ان سے عزت سے ملتے تھے گر اس فتوے شائع کرنے کے بعد بغیر کسی ظاہری سامان کے پیدا ہونے کے ان کی عزت کم ہونی

شروع ہوئی اور آخریال تک نوبت پنی کہ خود اس فرقے کے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا جس کے وہ لیڈر کملاتے سے اور میں نے ان کو اپنی آکھوں سے دیکھا ہے کہ اشیشن پر اکیلے اپنا اسباب جو وہ بھی تھوڑا نہ تھا اپنی بغل اور پیٹے پر اٹھائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور چاروں طرف سے دھکے مل رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ لوگوں میں بے اعتباری اس قدر بڑھ گئی کہ بازار والوں نے سودا تک دینا بند کر دیا۔ دو سرے لوگوں کی معرفت سودا منگواتے اور گھروالوں نے قطع تعلق کرلیا بعض لڑکوں نے اور یویوں نے مانا جانا چھوڑ دیا' ایک لڑکا اسلام سے مرتد ہو گیا' غرض تمام قسم کی عزتوں سے ہاتھ وھو کر اور عبرت کا نمونہ دکھا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام کی ایک ایک گئری سے اس آیت کی صدافت کا قبوت دینے گئے کہ فول سِنٹروافی الارض فیم انگری کے آخری ایام کی ایک ایک گئری سے اس آیت کی صدافت کا قبوت دینے کے کہ فول سِنٹروافی الارض فیم انگرواکہنے کان عَافِیُةُ الْاَکْدِبِیْنَ

آپ کے دشمنوں کی ہلاکت کی دو سری مثال کے طور پر میں چراغ دین ساکن جمول کو پیش کرتا ہوں یہ شخص پہلے حضرت اقد س کے مانے والوں میں سے تھا گربعد کو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خود دنیا کی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا ہے اور آپ کے خلاف اس نے کئی رسائل اور مضامین شائع کئے اور آ خرجب اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو آپ کے خلاف دعا کی اور اس دعا کو لکھ کرشائع کرنے کا ارادہ کیا' اس دعا کا یہ مضمون تھا کہ

"اے خدا! تیرا دین اس مخض (لینی حضرت اقد س) کی وجہ سے فتنے میں ہے اور یہ مخض لوگوں کو ڈرا تا ہے کہ طاعون میرے ہی سبب سے نازل ہوئی ہے اور زلز لے بھی میری ہی تکذیب کا نتیجہ ہیں تو اس مخض کو جھوٹا کر اور طاعون کو اب اٹھالے تا کہ اس کا جھوٹا ہو نا ثابت ہوجائے اور حق اور باطل میں تمیز کردے۔

یہ دعالکھ کراس نے چھپنے کو دی لیکن خدا تعالیٰ کی گرفت کو دیکھتے کہ مضمون دعا کی کا پیاں لکھی جانچی تھیں گراہی پھر پر نہیں جمائی گئی تھیں کہ وہی طاعون جس کے اٹھائے جانے کی دعا اس نے اس لئے کی تھی تاکہ حضرت اقد س کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے کہ طاعون میری صداقت کے جوت کیلئے پھیلائی گئی ہے اس نے اس کے گھر پر آکر جملہ کیااور پہلے تواس کے دو بیٹے کہ وہی اس کی اولاد تھے طاعون میں گرفتار ہو کر مرکئے اور اس کی بیوی اس کو چھو ڈکر کسی اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی اور الڑکوں کی موت کے بعد وہ خود بھی طاعون ہی کی مرض میں اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی اور الڑکوں کی موت کے بعد وہ خود بھی طاعون ہی کی مرض میں

مبتلاء ہو کر مرکیا اور مرتے وقت یہ کہتا تھا کہ اب تو خدانے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس مخض کی موت نے بھی پُر شوکت الفاظ میں اس ا مربر گوائی دی کہ مأموروں کی مخالفت معمولی چیز نہیں جو جلدیا بدیر عذاب اللی میں مبتلاء کرتی ہے۔

چراغ دین جموتی کے سوا اور بیسیوں مخص ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ظاف دعاہائے مباہلہ کیں اور بہت جلد اللہ تعالی کی گرفت میں آگئے جیسے کہ مولوی غلام دھگیر قصوری- یہ مخص حفیوں میں سے ایک بہت بڑا عالم اور صاحب رسوخ آدمی تھا۔ اس نے بھی آپ کے خلاف دعا کی تھی اور اللہ تعالی سے جھوٹے اور سپے کے در میان فیصلہ چاہا۔ یہ مخص بھی بہت خلاف دعا کی تھی اور اللہ تعالی سے جھوٹے اور سپے کے در میان فیصلہ چاہا۔ یہ مخص بھی بہت جلد یعنی چند ماہ کے اندر اندر طاعون کی مرض میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا اور لوگوں کیلئے عبرت کاموجب بنا۔

ایک فخص فقیر مرزانای ساکن دوالهیال ضلع جهلم کاتھا۔اس نے لوگوں میں بیہ کہنا شروع کیا کہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ العلاۃ والسلام کی نسبت جمعے بتایا گیاہے کہ اس رمضان کی ستا کیس تاریخ تک وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جماعت احمد بیہ کے مقامی ممبروں کوایک تحریر لکھ ستا کیس تاریخ تک وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جماعت احمد بیہ کے مقامی ممبروں کوایک تحریر لکھ صاحب ہلاک نہ ہوئے یا ان کاسلسلہ تباہ نہ ہواتو میں ہرفتم کی سزا برداشت کرنے کیلئے تیار ہوں اور اس کاغذ پر بہت سے لوگوں کے وستخط کروا کر جماعت احمد بیہ کے ممبروں کو دے دیا۔ بیہ کاغذ جمیرا کہ اس پر لکھا ہوا ہے سات رمضان المبارک اسلاھ کو لکھا گیا۔اس کے بعد کے اس مضان تو میں باتوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا مگرا گلا کہ رمضان آیا تو اس گاؤں میں طاعون نمو دار ہوئی اور پہلے اس مخص کی بیوی مری 'بھریہ خود بھار مراا ور پورے ایک سال کے بعد اس تاریخ جس تاریخ کو اس نے وہ تحریر لکھ کردی تھی یعنی سات رمضان المبارک کو یہ مختص شخت تکلیف اور دکھ اٹھا کر مرگیا اور چند دن بعد اس کی لڑی گئی۔

یہ مثالیں اگر جمع کی جائیں توسیئٹڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائیں کیونکہ سینٹڑوں ہزاروں آدمیوں نے ولائل سے ننگ آکراور ضد میں گر فتار ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ العلاق والسلام کے خلاف دعائیں کیں اوروہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگئے لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت اور ذلت کے نشان کو کئی رنگ میں دکھایا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کما کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کرے اٹکو آپ کی زندگی میں ہلاک کرے اٹکو آپ کی زندگی میں ہلاک کر دیا اور جن لوگوں نے کما کہ جھوٹے کا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جانا کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ جھوٹے کو کمبی مهلت دی جاتی ہے جیسا کہ مسیلمہ کذّاب رسول کریم اللہ اللہ تھا کے بعد ہلاک ہواان کو اللہ تعالیٰ نے مهلت دی اور مسیلمہ کذّاب کامثیل ثابت کردیا۔

اس قتم کے نشانوں میں سے ایک مثال مولوی تاء اللہ صاحب امر تسری جوا خبار المحدیث کے ایڈیٹر ہیں اور فرقہ المحدیث کے لیڈر کملاتے ہیں۔ یہ صاحب اپنی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت اقد س نے بموجب علم قرآنی فکن کا تجک فیله من بُغدِ ما جاء کی من الوام فک فک نکا کواند من بکا واند من بکو بحب علم قرآنی فکن کا تجک فیله من بُغید ما جاء کی من الواند کو مالے کی وعوت دی بمران صاحب نے فک کہ نکا آلکند بین الله علی الکند بین من مرابط کی وعوت دی بمران صاحب نے مباطع میں اپنی خیرت دلائے جائے کے مباطع میں اپنی خیریت نہ دیکھی اور باوجو دبار بار اور مختلف رنگ میں غیرت دلائے جانے کے انہوں نے گریز کیا اور حضرت اقد س نے ایک دعا کسی اور ان سے چاہا کہ اپنے اخبار میں اس معیار کے ذریعے نصلے کی خواہش ظاہر کی کہ جھوٹا سے کی وشائع کر دیں اور اس میں اس معیار کے ذریعے نصلے کی خواہش ظاہر کی کہ جھوٹا تے کی وشائع کر دیں اور اس میں اس معیار کے ذریعے نصلے کی خواہش ظاہر کی کہ جھوٹا تے کی اور متواتر ذید گی میں ہلاک ہو جائے - اس دعا پر بھی مولوی صاحب نے گریز کی راہ اختیار کی اور متواتر وریدے زور سے اپنے اخبار میں لکھنا شروع کیا کہ یہ ہم گر کوئی معیار نہیں اور میں اس طریق فیصلہ کو بالکل منظور نہیں کر تاکیو نکہ قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کہ جھوٹے کو کمی مملت دی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا فعل بھی اس کی شادت دیتا ہے - چنانچہ رسول کریم الشائی کی معیار نہیں اور برا۔

ان کے اس اعلان کا نتیجہ سے ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق پکڑا اور ان کو لمبی مسلت دے دی-حضرت اقد سٹمی وفات کے بعد ان کو زندہ رکھااور وہ اپنی تحریر کے مطابق مسلّمہ کذاب کے مثیل ثابت ہوئے اور ان کی زندگی کا ہردن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ثبوت اور ان کے مسلمہ ہونے کی ایک زبردست دلیل ہوتا ہے۔

غرض الله تعالی نے آپ کے دشمنوں کو ہررنگ میں ہلاک اور ذلیل کیااور جنہوں نے اس معیار کو تسلیم کیا کہ جھو ٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو تا ہے ان کو آپ کی زندگی میں ہلاک کیااور جنہوں نے اس پر زور دیا کہ جھوٹے کا یہ نشان ہو تا ہے کہ وہ لمبی مسلت پاتا ہے اور سچے کے بعد زندہ رکھا جاتا ہے ان کو لمبی مسلت دی اور حضرت اقد س سے دشمنوں میں ابو جہل اور مسیقمہ دونوں فتم کے لوگوں کے نمونے دکھا کر حضرت اقدس علیہ السلام کے فنافی الرسول ہونے کا ثبوت دیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ یہ سب سامان اللہ تعالی کی طرف سے تھا محض اتفاق نہ تھا کیونکہ اگر اتفاق ہوتا تو ہر فریق سے اس کے اپنے مسلّمہ معیا رکے مطابق کیوں سلوک ہوتا۔

علاوہ اس قتم کی ہلاکتوں کے جو دعا ہائے مباہلہ یابد دعاؤں کے نتیجہ میں آپ کے دشمنوں کو پہنچیں اور کئی طریق پر بھی اللہ تعالی نے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا بینی آپ کے زمانے میں فتم قتم سے عذاب نازل کے اور اس قدر مصائب میں لوگوں کو جٹلاء کیا کہ ہرا یک دل کمہ رہا ہے کہ اس قدر تباہی اس سے پہلے ونیا میں بھی نہیں آئی نتی اس کی تفصیل کی اس جگہ ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جرملک اور جرقوم اس پر شاہدہ کو نساملک ہے جمال طاعون یا زلزلہ یا انفلو کنزایا قط یا جنگ نے بربادی نہیں کی اور شروں اور علاقوں کو ویران نہیں کیا۔

افراد پرجوعذاب نازل ہو ہے ہیں ان میں ہے بعض اس قتم کے بھی ہوتے تھے کہ جولوگ آپ کوئی اتمام لگاتے تھے ای بلامیں خود جتناء ہوجاتے تھے۔ مثلاً بعض لوگ کمہ دیتے تھے کہ آپ کو نکھؤڈ باللّه برص ہے تواللہ تعالی ان کو برص کی بیاری میں جتناء کردیتا اور بعض لوگ آپ کی نبیت یہ مشہور کردیتے کہ آپ طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گے تو وہ خود طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گے تو وہ خود طاعون سے فوت ہو جاتے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالے کے ایک میڈیکل افسرنے آپ کی نبیت بینکلوئی کی کہ "پھیبھڑے کی مرض ہے۔" فوت ہوں گے وہ برل سے مرا- اس قتم کی سینکلوں مثالیں ملتی ہیں کہ جس مخص نے جو جھوٹ آپ پر باند ھاوہی اس پرالٹ پڑا اور ایسے قبری نثان اللہ تعالی نے آپ کی تائید ہیں دکھائے کہ ہر مخض جو تعصب سے خالی ہو کر ان کو دکھتا ہے اسے اللہ تعالی کی قدرت اور اس کے شدید العقاب ہونے پر کامل ایمان حاصل ہوتا ہے اور وہ اس امر کے مانے پر مجبور ہوتا ہے کہ حضرت اقد س اللہ تعالی کے راسباز بندے شے ور نہ کیاسب ہے کہ آپ کے لئے وہ اس قدر غیرت دکھا تا تھا اور اب بھی دکھا تا ہے۔

## آٹھویں دلیل

#### سجده ملاتك

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم گوپیدا کر کے اللہ تعالی نے ملائکہ کو تھم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ ۲۲۵ سجدہ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور چیز کے آگے سجدہ کرنا خواہ وہ کس قدر ہی عظمت اور شوکت رکھتی ہو جائز نہیں 'حتی کہ انبیاء اور انبیاء میں سے ان کے سردار محمہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی جائز نہیں اور یمی نہیں کہ سجدہ کرنا غیراللہ کو جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے اور اس فعل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس فعل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے پس سجدے سے مراد وہ سجدہ تو نہیں ہو سکتا جو بطور عبادت کیا جاتا ہے۔

یہ بھی نہیں کہا جاسکا کہ پہلے زمانے میں سجدہ کرتاجائز ہوگا بعد میں منع ہوگیا کیو نکہ شرک ان گناہوں میں سے نہیں جو بھی جائز ہوں اور بھی منع ہوجائیں۔ تو حید باری اصل الاصول ہے اور اس میں کسی وفت بھی تغیر نہیں ہو سکتا اور اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ پہلے غیراللہ کو سجدہ جائز تھا'لیکن بعد میں اس کو شرک قرار دے کر حرام کر دیا گیا تو پھر شیطان کا حق ہے کہ دعویٰ جائز تھا'لیکن بعد میں اس کو شرک قرار دے کر حرام کر دیا گیا تو پھر شیطان کا حق ہے کہ دعویٰ کرے کہ جو بات میں پہلے کہتا تھا آخر مُدوُدُ بِاللّٰهِ الله تعالیٰ کو بھی کرنی پڑی میرا بھی تو بی عذر شاکد کے جو بات میں بہلے کہتا تھا آخر مُدوُدُ بِاللّٰهِ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تو میں نے بھی انکار نہیں کہا۔

غرض کسی صورت میں غیراللہ کے آگے سجدہ جائز نہیں ہو سکتانہ اب جائز ہے اور نہ پہلے کبھی جائز تھالیں ملائکہ کو سجدے کا تھم دینے ہے مراد عبادت کرنے والا سجدہ تو نہیں ہو سکتا اس سے ضرور کچھ اور مراد ہے اور وہ مراد مطابق لغت عربی کامل فرما نبرداری ہے۔ جس طرح سجدہ کے معنے سجدہ عبادت کے ہیں ہیں۔ لسان العرب کی جلد ۴ میں لفظ سَجَدَ کے نیچ لکھا ہے وکُلُ مُن ذَلَ وَ خَضَعَ لِمَالُ مِرَبِهِ فَفَدْ سَجَدَ کے نیچ لکھا ہے وکُلُ مُن ذَلَ وَ خَضَعَ لِمَالُ مِرَبِهِ فَفَدْ سَجَدَ کے نیچ لکھا ہے وکُلُ مُن ذَلَ وَ خَضَعَ لِمَالُ مِرَبِهِ فَفَدْ سَجَدَ

نے کسی کا تھم پوری طرح مانا اس کی نسبت کتے ہیں کہ اس نے سجدہ کیا۔ پس آدم کو سجدہ کرنے کا تھم دینے کے یہ معنے ہیں کہ ملائکہ اس کی فرما نبردا ری کریں اور ملائکہ کی فرما نبردا ری بندوں کے لئے یہ ہے کہ ان کے کام میں مدودیں اور یہ تھم آدم سے خاص نہیں بلکہ ہر نبی جو دنیا میں آت ہے اس کیلئے میں تھم دیا جاتا ہے بلکہ اگر کسی مخص کیلئے ملائکہ کو اس قشم کا تھم نہ دیا جائے تو وہ اُمور کہلای نہیں سکتا۔

ہمارے آنخضرت العلقائی کی ذندگی میں اس قتم کے بہت ہے واقعات ملتے ہیں کہ ملائکہ نے آپ گے کام میں آپ گی مدد کی جیسے بدر کے موقع پر کہ ملائکہ نے کفار کے دلوں میں گرعب ڈالا' یا آپ کے کئر پھیکنے پر آند ھی زور سے چلی' یا احزاب کے موقع پر آند ھی نے ایک سروار کی آگ بچھادی جس سے لشکر کفار پر اگندہ ہوگیا' یا مثلاً ایک بہودیہ کے زہردینے پر اس کی شرارت آپ پر ظاہر ہوگئی۔ ملائکہ کی فرما نبرداری کا اظہار زیادہ تر قوانین طبعیہ کے زریعے سے ہوتا ہے وہ چو نکہ قوانین طبعیہ کاسب اول ہیں وہ ایسے مواقع پر جب کے نبی اور اس کے دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے قوانین طبعیہ کو اس کی تائید ہیں لگا دیتے ہیں اور بی سب ہوتا ہے کہ جب کہ ظاہری اسب نبیوں کے مخالف ہوتے ہیں نتیجہ ان کے حق میں نکل سب ہوتا ہے کہ جب کہ ظاہری اسباب نبیوں کے مخالف ہوتے ہیں نتیجہ ان کے حق میں نکل آتا ہے اور یہ بات ان کے صادق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

یہ ملاکہ کی در دھرت مسے موعور گوبھی حاصل تھی۔ آپ کی تائید میں بھی ملائکہ گے رہتے ہے اور قوانین طبعیه کو آپ گی نفرت میں لگادیت ہے۔ ایک دفعہ کاواقعہ ہے کہ آپ اور چنداور لوگ جن میں ہندو 'مسلمان فعرت میں لگادیت ہے۔ ایک دفعہ کاواقعہ ہے کہ آپ اور چنداور لوگ جن میں ہندو 'مسلمان مختلف ندا ہب کے لوگ شامل ہے ایک مکان میں سور ہے ہے۔ آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی اور آپ نے اپنے دل میں یہ شور محسوس کیا کہ مکان گرنے لگا ہے۔ مکان کے گرنے کی بظا ہر کوئی علامت نہ تھی صرف چھت میں ہے اس قتم کی آواز آرہی تھی جیسے کہ لکڑی کو کیڑے کے کاشے ہے آپ ہے کا شخے ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور کہا کہ وہ مکان کو خالی کردیں مگر انہوں نے بچھ پرواہ نہ کی اور یہ کہ کر کہ صرف آپ گاوہم ہے ورنہ کوئی خطرہ نہیں بھرسو انہوں نے بچھ دریہ کے بعد آپ نے پھروہی شور محسوس کیا اور پھران کو جگایا اور بہت زور دیا اس پر ان لوگوں نے آپ گاکھ کا کا خالی اور اٹھ کھڑے ہوئے گرشکایت کی کہ آپ نے اپنے وہم کی پیروی میں لوگوں کو خواہ دکھ دیا۔ آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میرا انظار میں لوگوں کو خواہ دکھ دیا۔ آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میرا انظار میں لوگوں کو خواہ دکھ دیا۔ آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میرا انظار میں لوگوں کو خواہ دکھ دیا۔ آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میرا انظار

کر رہاہے میں اگر نکلاتو فور آمکان گرجائے گاس پر آپ نے پہلے ان لوگوں کو نکالااور سب کے آخر میں خود نکلے۔ ابھی آپ نے ایک پیرمیڑھی پر رکھاتھااور دو سرااٹھایا تھا کہ مکان کی چھت زور سے گری اور لوگ بہت حیران ہوئے اور آپ کے ممنون ہوئے اور سجھ لیا کہ صرف آپ گی وجہ سے ان کی جانیں بچائی گئی ہیں۔

اس طرح بھی ایا ہوتا تھا کہ بعض بیاریوں کے موقع پرادویہ منعقل ہوکراپی حقیقت کو ظاہر کردیتی تھیں اور یہ ظاہر ہے کہ ادویہ تو بے جان ہیں در حقیقت یہ ملائکہ کی مدد تھی جو تا ثیر ادویہ کے ظہور کیلئے مقرر ہیں اور ہر چیز کا سبب اول ہیں - چنانچہ ایک وفعہ آپ کو کسی بیاری سے سخت تکلیف تھی مختلف ادویہ کے استعمال سے کچھ فائدہ نہ ہوا اتنے میں ایک شکل منعقل ہوئی اور کہا کہ "خاکسار پیپر منٹ "کالا جب اس دوائی کا استعمال کیا گیاتو فورا آرام ہوگیا۔

بعض دفعہ آپ کے دشمن آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے مگروہ لوگ جو آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے مگروہ لوگ جو آپ کے قتل کیلئے بھیج جاتے تھے یا توان کے آنے کی اطلاع آپ کو پہلے سے ہو جاتی تھی یا ان کے دل میں ملائکہ اہل بدر کی طرح کچھ اس قتم کارُعب ڈال دیتے تھے کہ وہ خود ہی قتل ہو جاتے تھے '
ایٹنی تو بہ کرکے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور حضرت عمر "کی طرح دشمنی چھو ڈ کرا طاعت اختیار کر لیتے۔

مران سب واقعات سے بڑھ کروہ عظیم الثان نثان ہے جو طاعون کے متعلق ظاہر ہوا۔
میں آگے چل کربیان کروں گا کہ طاعون کس طرح آپ کی پیٹگو ئیوں کے ماتحت دنیا میں ظاہر ہوئی۔ سردست اس قدر کہد دیناکانی ہو گا کہ اللہ تعالی نے آپ کو طاعون ہاتھی کی صورت میں وکھائی ۔ ۱۳ جو تمام دنیا میں تباہی ڈال رہی ہے گرسب طرف خونریزی کرکے آپ کے آگ آگ کرمؤد جبیٹھ جاتی ہے اس خواب کے معنے یہ تھے کہ طاعون کے ملائکہ کو آپ کی تائید کا تھم دیا گیا ہے۔ اس نظارہ کی تائید میں اور بھی بہت سے الهام ہوئے۔ مثلاً یہ کہ "آگ ہاری غلام بلکہ غلاموں کی (بھی) غلام ہے۔ " اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی نے جھے تبایا ہے کہ میری جماعت کے لوگ طاعون سے نہتا محفوظ رہیں گے گو بعض حاد ثات بھی ہو جائیں گے مگروہ میری جماعت کے لوگ طاعون سے نہتا محفوظ رہیں گے گو بعض حاد ثات بھی ہو جائیں گے مگروہ اس طرح ہوں گے جیسے رسول کریم القرابی تیا ہے کہ قدت میں کفار کے مقابلے میں بعض مسلمان بھی شہد ہو صاتے تھے مگرمقابلتا کفار بہت زیادہ مرتے تھے اور صحابہ "بہت کم۔

ای طرح یہ بھی اعلان کیا کہ بستیوں میں سے قادیان نبتا محفوظ رہے گا ہمات اوریماں اس قتم کی سخت طاعون نہیں پڑے گی جیسے کہ دو سری جگہوں پر پڑے گی اور گھروں میں سے آپ گا گھر کی طور پر محفوظ رہے گااس میں طاعون کا کوئی حادثہ نہیں ہو گا-ان اعلانوں کے بعد طاعون ہندوستان میں اس شدت کے ساتھ پھیلی کہ الامان! ہرسال کی گئی لا کھ آدمی طاعون سے مرجا تا تھا گرباوجو داس کے کہ آپ نے اپنی جماعت کو طاعون کا ٹیکہ کرانے سے منع کر دیا تھا جو طاعون کا ایک ہی علاج سمجھا جا تا تھا- دو سرے لوگ طاعون سے مرتے تھے گر آپ گی جماعت کے لوگ نبتاً طاعون سے محفوظ رہتے تھے اور متوا تراور کئی سال تک ای طرح ہو تا جوا دیکھ کر لوگوں نے سوچا کہ آخر کوئی بات ہے کہ اس طرح طاعون کے گیڑے احمدیوں کو چھوڑ کردو سرے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ہزار ہالوگ اس کو دیکھ کرائیان لائے بلکہ مسیح موعود چھو ڈ کردو سرے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ہزار ہالوگ اس کو دیکھ کرائیان لائے بلکہ مسیح موعود علیہ العلاق قوالسلام کے زمانے کے اکثرا حمدی وہی ہیں جو اس نشان کو دیکھ کرائیان لائے تھے یہ بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں شخص مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں شخص مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں شخص مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں شخص مرز اصاحب کا بات ان کیلئے تیرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں شخص مرز اصاحب کا بات ور فلال منکر۔

بڑے بڑے ویٹمن جیسا کہ پہلی بیان کردہ بعض مثالوں سے ظاہر ہے طاعون سے ہی ہلاک ہوئے لیکن آپ کی جماعت بہت حد تک محفوظ رہی ۔ صرف بھی بھی اور کسی جگہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ان بیں سے بھی کوئی اس مرض بیں جتلاء ہو جائے متوا ترکئی سال تک سارے ملک بیں طاعون کی وباء کا پھوٹنا اور ماننے والوں کا نسبتاً محفوظ رہنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ سی مل طاعون کی وباء کا پھوٹنا اور ماننے والوں کا نسبتاً محفوظ رہنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ سی ملکم خورہ بالا رویا اور آپ کے المام "آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی (بھی) غلام ہے ۔ "کے ماتحت ملائکہ اس مرض کے جُرمز (GERMS) کو آپ کی تائید لیکن آپ کے وشمنوں کی بلاکت بیں لگارہے تھے اور اس طرح فرما نبرداری کاوہ حق پوراکر رہے تھے جو ہر مرسل کے متعلق ان کے ذمہ لگا گیا ہے۔

قادیان میں بھی ایساہی ہوا کہ دو سرے شہروں کی نسبت یماں بہت ہی کم طاعون ہوئی اور نین سال تک ہو کر ہٹ گئی- حالا نکہ دو سرے شہروں میں دس دس سال بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ رہی-

آپ ؑ کے گھرکے متعلق تو ملائکہ کی فرما نبرداری کا عجیب نمونہ نظر آیا۔ یعنی باوجو داس کے کہ تین سال تک متواتر آپ کے گھر کے بائیں طرف بھی اور دائیں طرف بھی طاعون پھوٹی آپ کے گھرکی دائیں طرف والے المحق گھریں بھی موتیں ہوئیں اور بائیں طرف کے گھریں بھی موتیں ہوئیں اور بائیں طرف کے گھریں بھی موتیں ہوئیں ہوئیں لیکن آپ کا گھرجس ہیں سوسے زیادہ آدی رہتے تھے اور نشیب کے حصہ ہیں واقع ہونے کے سبب سے صحت افزا جگہ پر بھی نہیں کہ لا سکتانہ صرف سے کہ اس ہیں کوئی موت نہیں ہوئی بلکہ کوئی چو بابھی اس ہیں جتاء نہیں ہوا حالا نکہ طاعون جب کمی گاؤں میں پڑے تو چو ہ فور آ مرنے شروع ہوجاتے ہیں یہ ایک ججیب نشان ہے اور صاحب وانش کیلئے موجب تسلی -اگر ملائکہ آپ کی تائید نہیں کررہے تھے تو پھرکیا چیز تھی جو امور طبعبہ کوجو حاکموں اور بادشاہوں کے قبضہ میں بھی نہیں ہوتے آپ کی تائید اور غلامی میں لگائے ہوئے تھی - بڑے بادشاہوں کے قبضہ میں بھی نشیں ہوتے آپ کی تائید اور غلامی میں لگائے ہوئے تھی - شروں بوئے والے بوئے اس کی گرفت سے بی نہیں سکتے تھے ' ٹیکا کرانے والے بھی محفوظ نہ تھے گھر آپ گا کھرکے لوگ بلاکی ظاہری سبب کے بلاعلاج کے ' بلاحفظان صحت کے سامانوں کی موجو دگی کے 'بلا آبادی سے با ہرجانے کے اس وباء کے جملے سے محفوظ رہتے بلکہ جانور تک اس کے اثر کو قبول نہ کرتے ' حالا نکہ گھر کے اس وباء کے جملے سے محفوظ رہتے بلکہ جانور تک اس کے اثر کو قبول نہ کرتے ' حالا نکہ گھر کے اس وباء کے جملے سے محفوظ رہتے بلکہ جانور تک اس کے اثر کو قبول نہ کرتے ' حالا نکہ گھر کے اس وباء کے جملے سے محفوظ رہتے ہیں جانور تک اس کے اندر آباتے تھے -

قانون نے دول یں اور بہت سے وی کی در واست رہے ہوئے اید را باب ہے۔

اگر قادیان میں طاعون نہ آتایا اگر قادیان میں طاعون آتا گر آپ کے گھر کے ارد گردنہ
آتاتو کما جاسکاتھا کہ اتفاق تھا گر قبل از وقت سے بات شائع کردیئے کے بعد کہ ملائکۃ اللہ آپ کی

تائید میں ہیں اور طاعون کو اپنی غلامی کاطوق پہنائے ہوئے ہیں۔ طاعون کا قادیان میں آنا 'پھر
آپ کے گھر کے اردگرد آنا 'گر آپ کے گھر میں سے کسی آدمی یا جانور کا بھی اس سے متاثر نہ

ہونا ایک زبردست ثبوت ہے اس بات کا کہ ملائکہ کو آپ کی فرما نبرداری کا تھم دیا گیا تھا اور وہ

آپ کی حفاظت پر مآمور تھے اس وجہ سے وہ اسباب طبعیلہ بھی جو ان کے ذیر انتظام تھے

آپ کی نفرت میں لگے ہوئے تھے۔

آپ کی نفرت میں لگے ہوئے تھے۔

امور طبعیه کااس طرح آپ کی تائید کرنابت سے واقعات سے ثابت ہو تاہے گرمیں سمجھتا ہوں کہ اس کی ند کورہ بالا چند مثالیں کافی ہوں گی اور ان سے اس فتم کے معجزات کی حقیقت آپ پر روشن ہو جائے گی اور آپ معلوم کرسکیں گے کہ اس فتم کی تائید جن کو حاصل ہووہ مفتری اور کاذب ہرگز نہیں ہو سکتے۔

### نویں دلیل

#### علوم آسانی کاانکشاف

نویں دلیل آپ مضمال ہے یہ در حقیقت وہ بھی بہت سے دلا کل پر مشمال ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر قادرانہ طور پرایسے علوم کا انکشاف کیا جن کا حصول انسانی طاقت سے بالا ہے نبیوں کی بعثت کی غرض ہی ہے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس چشمہ تک پہنچائیں جس سے سراب ہوئے بغیرروحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سمتی بعنی تمام زندگیوں کے منبع حضرت احدیت سے ان کو وابستہ اور متعلق کر دیں اور ہے بات بلا علوم روحانیہ کے حصول کے نہیں ہو سکت وہی شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جے اس کی معرفت حاصل ہو اور اس کے قرب کے ذرائع معلوم ہوں اور اس کی صفات کا باریک ورباریک علم رکھتا ہو اور دو سروں کو وہی شخص روحانی اور میں ہدایت کر سکتا ہے جو ان باتوں سے حصہ وا فرر کھتا ہو۔

پس کسی مأموریت کے متر می کادعویٰ قابل تسلیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے غیر محدود علم سے حصہ نہ پائے اور اللہ تعالیٰ اس کی علمی غور و پر داخت نہ کرے ۔ پس حضرت اقد س کے دعوے کی سچائی کے معلوم کرنے کیلئے ہم اس قانون کے ذریعے سے بھی آپ کے دعوے یہ بھی آپ کے دعوے یہ بی اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ برکیاکیاعلوم کھولے ہیں۔

نسبت قرماتا ہے وَعَلَمْتُكُ مَالُمْ نَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْماً ٢٣٦ كَ آپ اور بير اور علم سحايا ہے جو پہلے آپ کو معلوم نہ تھا اور پھرا ور علوم کے اظہار کا وعدہ کرتا ہے اور بیر وعاسکھا تا ہے۔ فَلْ رَّبِ زِدْنِیْ عِلْماً ٢٣٦ پس ان آیات ہے معلوم ہوا کہ ہر مامور کو الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک فاص علم دیا جا تا ہے۔ چنا نچہ ای قتم کا علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ صرف فرق بیہ ہے کہ پہلے ماموروں کو تو صرف باطنی علم دیا جا تا تھا گر آپ کو اپنے مطاع اور آقا آنخضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی اجباع میں ظاہری اور باطنی دونوں قتم کا علم دیا گیا۔ یعنی علم روحانی بھی دیا گیا اور اس کے بیان کرنے کا اعلیٰ طریق بھی بخشا گیا اور الله تعالیٰ نے دونوں باتوں میں آپ کو بے نظیر بنایا 'نہ تو علوم باطنیہ کے جانے میں کوئی مخص آپ کا مقابلہ نے دونوں باتوں میں آپ کو بے نظیر بنایا 'نہ تو علوم باطنیہ کے جانے میں کوئی مخص آپ کا مقابلہ

كرسكتا ہے اور نہ ان كے بيان كرنے ميں كوئي شخص آپ كامقابله كرسكتا ہے-ان دونوں فتم کے علموں میں سے پہلے میں ظاہری فتم کاعلم لیتا ہوں۔ یہ معجزہ آپ سے پہلے صرف نبی کریم اللطانی کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے پہلے انبیاء میں اسکی نظیر نہیں ملتی- آنخضرت اللها الله يرجووى نازل مولى اس كے متعلق الله تعالى فرماتا ہے- كوان كُنْتُمْ فِي رَبْبِ مِيَّمَا اَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَافَأُتُوْابِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّنْلِهِ وَادْعُوْاشُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ طَٰدِ فِيْنَ كُم دے - اگرتم کو اس کتاب کے سبب جو ہم نے اپنے اس بندے پر نازل کی ہے شکوک وشبهات یدا ہو گئے ہیں تو پھراس کی ایک سور ۃ جیسی ہی کوئی عبارت لیے آؤاوراس کی تیاری کیلئے اللہ تعالی کے سواجس قدر تمہارے بزرگ ہیں سب کواپنی مدد کیلئے جمع کرلو مگریا و رکھو کہ پھر بھی تم اس کی مثال لانے پر قادر نہیں ہو سکو گے ۔ اس آیت میں ہرفتم کی خوبیوں میں قرآن کریم کو یے مثل قرار دیا گیاہے جن میں سے ایک خوبی ظاہری خوبی بھی ہے قرآن کریم کی فصاحت کی طرف اور جگسوں ير بھي الله تعالى نے توجه ولائى بے چنانچه فرماتا ہے كِنْبُ اُحْدِكَمَتُ الْبِنَهُ فُتَمَ فُضِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْم خِبيْرِ ٢٣٩- يركاب اليه عالى الكام نمايت مضبوط چنان یر قائم کئے گئے ہیں اور پھران کو بے نظیرطور پر کھول کربیان کیا گیا ہے اس خدا کی طرف سے جو بری حکمتوں کا مالک ہے اور واقعات ہے باخرہے لینی حکیم کی طرف سے بڑے حکمت کلام ہی آنا چاہے اور خبیر جانتا ہے کہ اب علمی زمانہ شروع ہونے والا ہے اس لئے علمی معجزات کی ضرورت ہے پس اس نے قرآن کریم کی زبان کو مفصّل بنایا ہے ' یعنی وہ اپنی وضاحت آپ کر تا ہے اور اپنی خولی کاخود شاہرہے ،

چو نکہ حضرت اقد س مسے موعود علیہ العلوٰۃ والسلام آنخضرت الطافیۃ کے شاگر داور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس کے ظلّ تنے اور آپ ہی کے نور سے حصہ لینے والے تنے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس خوبی سے حصہ دیا اور آپ کو بھی کلام کی فصاحت عطا فرمائی۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت اقد س سمی مشہور مدر سے کے پڑھے ہوئے نہ تنے معمولی لیافت کے استاد آپ کی تعلیم کے لئے رکھے گئے تنے 'جنہوں نے عام دری گتب کا ایک حصہ آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آپ سمجی عرب وغیرہ ممالک کی طرف بھی نہیں گئے تنے اور نہ آپ ایسے شہروں میں رہے تنے جمال عربی کا چرچا ہو دیساتی زندگی اور معمولی گتب پڑھنے سے جس قدر علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس قدر آپ کو حاصل تھا۔

جب آپ یے دعویٰ کیااور دنیا کی اصلاح کی طرف توجہ کی تو آپ کے دشمنوں کی نظر سب ہے پہلے ان حالات پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ یہ سب ہے بڑا جملہ ہے جو ہم آپ کی ذات پر کرسکتے ہیں اور یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ آپ ایک منشی آدی ہیں اردو نوشت وخوا ند ہیں چو نکہ ممارت ہوگئ اور لوگوں ہیں بعض مضامین اچھی نظر ہے دیکھے گئے تو خیال کرلیا کہ اب میں بھی کچھ بن گیااور دعو کی کردیا۔ آپ عربی ہے ناوا تف ہیں اس لئے علوم دینیہ میں رائے دینے کے اہل نہیں اس اعتراض کو ہر مجلس اور تحریر ہیں پیش کیاجا تا اور لوگوں کو بد طن کیاجا تا ور لوگوں کو بد طن کیاجا تا عاد رلوگوں کو بد طن کیاجا تا عاد رلوگوں کو بد طن کیاجا تا عام درسی گئیب پڑھی تھیں مگریہ بچ تھا کہ آپ کی بڑے عالم سے نہیں پڑھے سے اور نہ با قاعدہ کسی پر انے مدرسہ کے سندیا فتہ سے اس لئے ملک کے بڑے عالموں میں شار نہ ہوتے سے اور نہ با قاعدہ کسی پر انے مدرسہ کے سندیا فتہ سے اس لئے ملک کے بڑے عالموں میں شار نہ ہوتے سے اور نہ مولوی کی حیثیت آپ کو حاصل تھی۔

جب اس اعتراض کابت چرچا ہوا اور مخالف مولویوں نے وقت اور بے وقت اس کو پیش کرنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے ایک رات میں چالیس ہزار مادہ عربی زبان کا سکھا دیا اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ عربی زبان میں گتب تکھیں اور وعدہ کیا کہ ایک ایک فصاحت آپ کو عطا کی جاوے گی کہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں گے ۔ چنانچہ آپ نے عربی زبان میں ایک مضمون لکھ کراپئی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شائع کیا اور مخالفوں کو اس کے مقابلہ میں رسالہ لکھنے کیلئے بلایا مگر کوئی شخص مقابلہ میں دساتھ دس کے بعد متواتر آپ نے عربی گتب تکھیں جو ہیں سے بھی زیادہ ہیں اور بعض گتب کے ساتھ دس دس ہزار روپے کا انعام ان لوگوں کیلئے مقرر کیا جو

عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

مقابلہ میں ویسی ہی فصیح کتب لکھیں مگران تحریرات کاجواب کوئی مخالف نہ لکھ سکا بلکہ بعض کتب عربوں کے مقابلہ میں لکھی سکی اور وہ بھی جواب نہ دے سکے اور پیٹے پھیر کر بھاگ گئے چنانچہ سید رشید رضا صاحب مدیر المنار کو مخاطب کر کے بھی ایک کتاب ہم سا سکھی سی اور اس کو مقابلہ کیلئے وعوت دی سکی مگروہ جر آت نہ کرسکے۔

مردو براس مر رہے۔

ہندوستان کے مولویوں نے اپنی فکست کاان لفظوں میں اقرار کیا کہ یہ کا ہیں مرزاصاحب

خود نہیں لکھتے بلکہ انہوں نے عرب چھپا کررکھے ہوئے ہیں وہ ان کُتب کو لکھ کردیتے ہیں۔اس

اعتراض سے صاف ظاہرے کہ آپ کی کُتب کی عربی زبان کے وہ بھی قائل سے مگران کویہ شک

تھا کہ آپ خود یہ کُتب نہیں لکھ سکتے اور لوگ آپ کو کتابیں لکھ کردے دیتے ہیں اس پر آپ

نے یہ اعلان کیا کہ آپ لوگ بھی عربوں اور شامیوں کی مددسے میرے مقابلہ پر کتابیں لکھ دیں

مگرباوجو دبار بار غیرت دلانے کے کوئی سامنے نہ آیا اور وہ کتب اب تک بے جو اب پڑی ہیں۔

مگرباوجو دبار بار غیرت دلانے کے کوئی سامنے نہ آیا اور وہ کتب اب تک بے جو اب پڑی ہیں۔

ان کُتب کے علاوہ ایک دفعہ آپ گو المام ہوا کہ آپ ٹی البد یمہ ایک خطبہ عربی زبان میں

دیں اسمام کے ماتحت آپ نے عربی زبان میں بھی تقریر نہ کی تھی۔ دو سرے دن عید اللامیہ کے

دیں المام کے ماتحت آپ نے عید کے بعد عربی زبان میں ایک لمبی تقریر کی بھی کہ عرب اور مجم پڑھ

نام سے شائع ہو چکل ہے۔اس تقریر کی عبارت بھی ایی اعلیٰ درجہ کی تھی کہ عرب اور مجم پڑھ سام سے شائع ہو چکل ہے۔اس تقریر کی عبارت بھی ایی اعلیٰ درجہ کی تھی کہ عرب اور مجم پڑھ

یہ علمی معجزہ آپ گانمایت زبردست معجزات میں سے ہے کیونکہ ایک تو ان معجزات پر اسے نو تیت ماصل ہے جو زیادہ اثر صرف اس وقت کے لوگوں پر کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہوں - دوم اس معجزہ کا قرار دشمنوں کی زبانوں سے بھی کرا دیا گیا ہے - اب جب تک دنیا قائم ہے یہ معجزہ آپ گاجی قائم رہے گااور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشمنوں کے خلاف جت رہے گااور وشن نثان کی طرح چمکتارہے گا۔

بعض لوگ جب اس معجزہ کو دیکھ کر آپ گی صد افت کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں دیکھتے تو اس پر ایک اعتراض کیا کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اس قتم کے معجزہ کادعو کی کرنا قر آن کریم کی ہتک ہے ۔ کیونکہ قرآن کریم کادعو کی ہے کہ اس کی زبان بے مثل ہے ۔ اگر مرز اصاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے الیی زبان میں کُتب لکھنے کی توفیق دیدی جواپی خوبیوں میں ہے مثل ہے تواس میں قرآن کریم کی جنگ ہوگئی اور اس کا دعویٰ باطل ہوگیا۔ ان لوگوں کا بیہ اعتراض محض تعصب کا نتیجہ ہے ورنہ اگریہ سوچتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ باوجو د حضرت اقد س کی عربی کُتب کے بے مثل ہونے کے قرآن کریم کا دعویٰ حق اور راست ہے اور اس کا معجزانہ رنگ موجو دہے بلکہ آگے سے بڑھ گیاہے۔

دنیا میں ہرایک نصیلت دوقتم کی ہوتی ہے 'کامل نصیلت اوروہ نصیلت جواضافی ہوتی ہے لینی ایک فضیلت تو وہ جو بلا دو سری چیزوں کو ہد نظرر کھنے کے ہو تی ہے اور ایک فضیلت وہ جو بعض اور چیزوں کو مد نظرر کھ کر ہوتی ہے اس کی مثال قرآن کریم سے ہی میں بیہ پیش کر تا ہوں كه الله تعالى بني اسرائيل كي نسبت قرآن كريم مين فرماتا ہے- وَانِّتِي فَضَّلْلُكُمْ عَلَى العليمين المسام مين في تم كو تمام جمان ك لوكون ير فضيلت دى اور چرمسلمانون كي نسبت فرما تا ہے - مُنْتُمْ خَيْراُهُمَةِ انْخِرجَتْ لِلنَّاسِ ٢٣٣٠ تم سب سے بمترامت موجوسب لوگوں کیلئے نکالی گئی ہو توایک طرف بنی اسرائیل کوسب جہانوں پر فضیلت دیتا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو سب جمانوں پر نضیلت دیتا ہے ۔ بظا ہراس بات میں اختلاف نظر آتا ہے 'کیکن اصل میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایک جگہ پر تواینے زمانے کے لوگوں پر فضیلت مرادہے اور دوسری جگه اولین و آخرین پر-اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیه العلوٰة والسلام کی گتب کوجو ہے مثلیت حاصل ہے وہ انسانوں کے کلاموں کو مد نظرر کھ کرہے اور قر آن کریم کوجو بے مثلیت عطا ہوئی ہے وہ تمام انسانی کلاموں پر بھی ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دو سرے کلاموں پر بھی اور ان میں حضرت اقد س کے الهامی خطبات اور آپ کی کُتب بھی شامل ہیں۔ پس قرآن کریم کابے مثل ہونا حقیق ہے اور حضرت اقدس سی کُتب کی زبان کابے مثل ہونا اضافی - پس آپ گابیہ معجزہ گولوگوں کیلئے حجت ہے مگر قرآن کریم کی شان کا گھٹانے والانہیں -میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ آپ کے معجزہ سے قرآن کریم کے معجزہ کی شان ووبالا ہو گئی ہے۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ بے مثلیت بھی کئی قشم کی ہوتی ہے۔ایک بے مثلیت الی ہوتی ہے کہ بے مثل کلام کو دو سرے کلاموں پر فضیلت تو ہوتی ہے گربت زیادہ فضیلت سی ہوتی۔ پس گواس کوافضل کہیں گئے مگردو سرے کلام بھی اس کے قریب قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیے کہ مثلاً گھوڑ دوڑ میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ایک گھوڑا جو اول لکلے دو سرے

گوڑے ہے ایک بالشت بھی آ کے ہو سکتا ہے ایک گزیمی ہو سکتا ہے اور ایک گوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ کی مقدار بھی آ گے ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حال بے مثل کلام کا ہے کہ وہ ان سے دو سرے کلاموں کی نسبت جن کے مقابلہ میں اسے بے مثل ہونے کا دعویٰ ہے معمولی فضیلت بھی رکھ سکتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت بھی رکھ سکتا ہے - اب یہ امر کہ اس کا اور و سرے کلاموں کا فرق تھو ڑا ہے یا بہت ای طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے در میان اور ان کلاموں کے در میان جن سے وہ افضل ہونے کا تدی ہے اور کلام آگر کھڑے ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو سکتا ہے کہ کا موں کے در میان جن سے مقابلہ میں وہ بھی اونیٰ ہوں ۔ پس حضرت اقد س کی کتب نے دو سرے انسانوں کے کلاموں کے مقابلہ میں اپنی بے مثلیت فابت کر کے بتا اقد س کی کتب نے دو سرے انسانوں کے کلاموں سے بہت ہی بڑھا ہوا ہے کہ قد وہ کلام جن کو قرآن کریم کے مقابلے پر کھڑا کیا جا تا تھا آ ہے گلام نے ان کو چیچے ڈال دیا گرپھر کہا کہا م جن کو قرآن کریم کے مقابلے پر کھڑا کیا جا تا تھا آ ہے گلام نے ان کو چیچے ڈال دیا گرپھر کہا کہا م جن کو قرآن کریم کے مقابلے بی طاقعت ہی رہا اور اس کا خادم ہی فاجت ہوا ۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ماتحت ہی رہا اور اس کا خادم ہی فاجت ہوا ۔ جس سے معلوم ہوا کہا موں کے در میان ایک وسیح فاصلہ ہے ۔ قرآن کریم کے دو سرے کلاموں سے اس قدر آگ نکلا ہوا ہے کہ اس کے اور دو سرے کلاموں کے در میان ایک وسیح فاصلہ ہے ۔

اس فصاحت کے علاوہ جو آپ کو عطا ہوئی ایک علم ظاہری آپ کو یہ عطا ہوا کہ آپ کو یہ الله علی زبان کے اُمُ الاَلْسِنَةِ ہونے کاعلم دیا گیا۔ یہ ایک عظیم الثان اور عجیب علم تھا کیو نکہ یورپ کے لوگ اُمُ الاَلْسِنَةِ کے متعلق کمی کوشٹوں کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ سے کہ سنکرت یا پہلوی زبان اُمُ الاَلْسِنَةِ ہے اور بعض لوگ ان دونوں زبانوں کو بھی اس زبان کی جو سب سے پہلی زبان تھی شاخ قرار دیتے سے اور خیال کرتے سے کہ ابتدائی زبان و نیا سے مثلی زبان تھی شاخ قرار دیتے سے اور خیال کرتے سے کہ ابتدائی زبان و نیا سے مثلی نہ ہے۔ یہ تو یورپ کے لوگوں کا حال تھا۔ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ بھی اس فضیلت کے قائل نہ سے بلکہ یورپ کی تعلیم کے اثر سے اُمُ الاَلْسِنَةِ کو دو سرے ممالک کی زبانوں عمل شاش کر رہے سے۔ ان حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا جانا کہ اصل میں عربی زبان ہی اُمُ الاَلْسِنَةِ ہے ایک قابل جرت اکمشاف تھا کر قرآن کریم پر تدہر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انگر اُس کریم کی تعلیم کے بالکل مطابق تھا کہو تکہ اللہ تعالیٰ کاوہ کلام جو ساری دنیا کی طرف نازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی زبان مونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی زبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی زبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی زبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی زبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی ذبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی ذبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی ذبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی ذبان میں عازل ہونا چاہئے تھا جو سب سے ابتدائی ذبان میں عاذل تعالیٰ فرما تا ہے۔ کو کھا اُلْسُد تعالیٰ خرات کے کہا کا خاہ سے ساری دنیا کی ذبان سے میں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ کو کھا اُلْسُد کیا کی خواہد سے ماری دنیا کی ذبان سے میں کہ در ان میں عاذل ہونا چاہئے کہا کہ کو کھا کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی خواہد کے کھوں کے کہا کا خاہد سے ساری دنیا کی ذبان سے میں کو کھوں کیا کہا کہ کو کی کو کھوں کی دور میں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو ک

آپ نے اس اکشاف کے جوت میں اللہ تعالی سے علم پاکرایسے اصول مدون کے جن سے روز روشن کی طرح ثابت کرویا کہ فی الواقع عربی زبان ہی اُم اُلاَاسِنَةِ اور الهامی زبان ہے اور باقی کوئی زبان اُم اُلاَاسِنَةِ کہلانے کی مستحق نہیں۔ آپ نے اس تحقیق کے متعلق ایک کتاب بھی کلفنی چاہی جوافسوس کہ ناکمل رہ گی گراصل الاصول آپ نے اس میں بیان کردیے جن کو پھیلا کراس امر کو و نیا کے ذہن نشین کیا جاسکتاہے اور اللہ تعالی نے چاہاتو میرا منشاء ہے کہ ان اصول کے ماتحت جو آپ نے تجویز کئے ہیں اور اس علم کے مطابق جو آپ نے اس کتاب میں کوفی دوں جس میں بوضاحت آپ کے بیان کردہ وہوں کو ثابت کروں اور اہل بورپ کے تیار کردہ عِلمُ اللّه اس کو بھی کھول دعوں کو ثابت کروں اور جمال اہل بورپ نے ٹھو کر کھائی ہے اس کو بھی کھول دوں۔ وَمَا النّوْفَيْقُ اِلاَّ مِنَ اللّهِ سِهِ تحقیق عربی زبان کے مطابق ایک ایم بے اس کو بھی کھول دوں۔ وَمَا النّوْفَيْقُ اِلاَّ مِنَ اللّهِ سِه تحقیق عربی زبان کے مطابق ایک ایم بے نظیر تحقیق ہے دوں۔ کہ دنیا کے نظر کو اسلام کے مطابق بالکل بدل دے گی اور اسلام کو بہت بڑی شوکت اس کے حاصل ہوگی۔

ان ظاہری علوم کے علاوہ جو آپ گو دیئے گئے باطنی علوم جو انبیاء کاور شہیں وہ بھی آپ کو عطا ہوئے اور ان علوم کے مقابلہ سے سب و شمن عاجز رہے اور کوئی فخص آپ کا مقابلہ نہ کر سکا جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں آپ کوئی جدید شریعت لیکر نہ آئے تھے بلکہ پہلی پیشکو ئیوں کے ماقت آخضرت اللہ اللہ تھے اور علوم ماتحت آخضرت اللہ اللہ تھے اور علوم قا در اشاعت کیلئے مبعوث ہوئے تھے اور علوم قرآنیہ کا پھیلانا اور سکھانا آپ کا کام تھا۔ قرآن کریم کے بعد اب کوئی نیاعلم آسان سے نازل نہیں ہو سکتاسب علوم اس کے اندر ہیں اور رسول کریم اللہ اللہ تا کہ بعد کوئی نیامعلم نہیں آسکا جو شخص آئے گا آپ کے سکھائے ہوئے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہیں کو دوبارہ تازہ کرے گا آپ کے سکھائے ہوئے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہیں کو دوبارہ تازہ کرے گا آپ کے سکھائے ہوئے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہیں کو دوبارہ تازہ کرے گا آپ کے سکھائے ہوئے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہیں کو دوبارہ تازہ کرے گا آپ کے سکھائے ہوئے کا ایک الہام ہے گل اُبَرَکَیْقِ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہ وَ اللّٰ کے اللّٰہ کے معرت می موعود گا ایک الہام ہے گل اُبَرَکَیْقِ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہ وَ اللّٰہ کے دید کرے گا کے دوبارہ کا کا کہ دھرت میں موعود گا کا کیک اللہ کرے گا گیا کہ کا کہ کیا گھوں کی جو سے کو کا کیک اللّٰہ کی کہ کیا گھوں کیک کی کہ کیگر کیا گھوں کے کا کے دوبارہ کا کیک کیا کہ کیا گھوں کے کا کہ کیا گھوں کی کی کو کر کو کر کیا گھوں کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ المُهُمَّ المُهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كِي مبارك ہے وہ جس نے سکھایا یعنی آنخضرت الله الله اور مبارك ہے وہ جس نے سیکھا یعنی مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام-

سب سے پہلے تو میں علم قرآن کے اس حصہ کو بیان کرتا ہوں جس نے اصولی رنگ میں اسلام کو ایس مدودی اور مختلف ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے مقام کو اس طرح بدل دیا کہ فاتح مفتوح ہوگیااور غالب مغلوب- یعنی قرآن کریم جو اس سے پہلے ایک مُردہ کتاب سمجی جاتی تقی ایک زندہ کتاب بن گئی اور اس کی خوبیوں کو دیکھ کراس کے مخالف تھراکر بھاگ گئے۔

حفرت اقد س مسیح موعود گئے نزول سے پہلے عام طور پر مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ معارف قرآنیہ جو ہزرگوں نے بیان کئے ہیں وہ اپنی حد کو پہنچ گئے ہیں اور اب ان سے زیادہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا بلکہ اور جبتو کرنی نفنول اور دین کیلئے مُرِعترہے - اللہ تعالیٰ نے حضرت اقد س کو یہ علم دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مادی پیدائش اپنے اندر بے انتہاء اسرار رکھتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اپنے اندر ہے انتہاء معانی اور معارف رکھتا ہے آگر ایک مکھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے نمایت اونی درجہ رکھتی ہے ہرزمانے میں اپنی پوشیدہ طاقتوں کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی بناوٹ کے رازوں اور اس کے خواص کی وسعت اور اس کی عادات کی تفاصیل کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل ہو تا جاتا ہے 'چھوٹے گھانس اور پودوں کے نئے سے نئے خواص اور تا ثیرس معلوم ہوتی جاتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام محدود ہو۔ پچھ مدت

تک تو لوگ اس میں سے معانی اور معارف اخذ کریں اور اس کے بعد وہ اس کان کی طرح ہو جائے جس کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تو مادی اشیاء کی نبیت زیادہ کثیر المعانی اور وسیح المطالب ہونا چاہئے 'اگر نئے سے نئے علوم دنیا میں نکل رہے ہیں 'اگر فلسفہ اور سما کہ المطالب ہونا چاہئے 'اگر نئے جاتے ہیں 'اگر طبقات الارض اور علم آثار قدیمہ اور علم افعال الاعضاء اور علم نباتات اور علم حیوانات اور علم ہیئت اور علم سیاسیات اور علم اقتصاد اور علم معاملات اور علم النفس اور علم روحانیات اور علم اخلاق اور اسی فتم کے نئے علوم یا تو نئے دریا فت ہو رہے ہیں یا انہوں نے بچھلے زمانے کے علوم کے مقابلہ میں جیرت انگیز ترتی حاصل کرلی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ایبار اکد ہونا چاہئے کہ وہ اپنے پر غور کرنے والوں کو تا زہ علوم اور نئے مطالب نہ دے سکے اور سینکڑدن سال تک وہیں کاوہیں کھڑا رہے۔

اس وقت جس قدر بے دینی اور اللہ تعالی سے دوری اور شریعت سے بُعد نظر آتا ہے وہ ان علوم کے پالواسطہ یا پلاواسطہ اثر ہی کا نتیجہ ہے ۔ پس آگر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو چاہئے تھا کہ ان علوم جدیدہ کی ایجادیا وسعت کے ساتھ اس میں سے بھی ایسے معارف ظاہر ہوں جویا تو ان علوم کی غلطی کو ظاہر کریں اور بدلا کل انسان کو تسلی دیں یا یہ بتائیں کہ جو شبہ پیدا کیاجا تا ہے وہ در حقیقت بیدا ہی نہیں ہو تا ور صرف قلت تد ترکا نتیجہ ہے ۔

اس اصل کو قائم کر کے آپ نے بدلا کل ثابت کیا کہ قرآن کریم میں اس زمانے کی ترقیات اور تمام حالات کاذکر موجود ہے بلکہ اس زمانہ کی بعض جز نیات تک کاذکر ہے لیکن پہلے مسلمان چو نکہ اس زمانہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے وہ ان اشارات کو نہیں سمجھ سکے اور ان واقعات کو قیامت رمحمول کرتے رہے۔

مثلًا سورة التكورين اس زمان كى بهت ى علامات فدكورين على (ا) إذَا الشَّهْسُ كُورَثُ (٢) وَإِذَا النَّبُونُ مُ انْكَدَرَثُ (٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَثُ (٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَثُ (٣) وَإِذَا النَّعُوسُ رُوّجَتُ (٨) وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِرَتُ (٤) وَإِذَا النَّعُوسُ رُوّجَتُ (٨) وَإِذَا النَّعَمَاءُ الْمُحْوَثُ نُسُرَتُ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ الْمُحْوَثُ نُسُرتُ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ كُسُطَتُ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ الْمَحْدِثُ مُسْعِرَتُ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ لَيْ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللل

سوراخ کردیے جائیں گے۔ (۳) وَإِذَاالْوِسَنَارُ عُظِلَتْ اور جبوس مینے کی گاجمن اونٹیاں کے کارچھوڑ دی جائیں گی۔ یعنی ایساز مانہ آجائے گاکہ نئی سواریوں کی وجہ سے اونٹوں کی وہ قدر نہ رہے گی جو اب ہے (۵) وَإِذَا الْوَصُورُونُ حُسِرُتُ اور جب دینی علوم سے لوگوں کو نہ رہے گی جو اب ہے (۵) وَإِذَا الْوَصُورُونُ حُسِرُتُ اور ابی طرح وہ اقوام جو پہلے وحثی سمجی ناوا تغیت ہوگی اور وہ بشل وحثیوں کے ہوجائیں گے اور ابی طرح وہ اقوام جو پہلے وحثی سمجی جاتی تغییں جیسے یو رپ کے باشندے کہ آج ہے چھ سات سوسال قبل جس وقت ایشیائی لوگ نمایت مند باور ترتی یا فتہ تھے یہ لوگ نگے پھرتے تھے۔ ونیا میں پھیلا دیئے جائیں گے اور دنیا کی حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے اور یہ بھی کہ اس زمانے میں پھی وحثی اقوام ہلاک کردی جائیں گی کہ ان کا نام بی باتی رہ جائے گا اور یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کہتے ہیں گے شکر اس زمانے میں ہوا ہے کہ آسریلیا اور امریکہ کے اصلی باشندے کہ ان کو کہتے بھی وحثی ہی ہیں آہت آہت اس طرح ہلاک کردیئے گئے ہیں کہ اب باشندے کہ ان کو کہتے بھی وحثی ہی ہیں آہت آہت اس خارح ہلاک کردیئے گئے ہیں کہ اب ان قوام کا ان میں نشان تک نہیں مات

 نفرت ہو جائے گی اور دلوں سے ایمان نکل جائے گا اور عیش و عشرت کے سامانوں کی کشرت سے ہمی لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا (۱۳) کو إِذَا الْجَنَّةُ اُزْلَهِمَتْ اور جب جنت قریب کردی جائے گی بینی اس زمانے میں اللہ تعالی کا فضل بھی جوش میں آئے گا اور جنت بھی قریب کردی جائے گی ' یعنی جب فساد اور شرارت بڑھ جائے گی اور بے دینی ترتی کرجائے گی اس وقت اللہ تعالی اپنی طرف سے ایساسامان کردے گا کہ لوگوں کے ایمان تا زہ ہوں اور دین کی خوبی ظا ہر ہو جائے اور ان کاموں کا کرنالوگوں کیلئے آسان ہو جائے جن کے کرنے پر جنت ملتی ہے۔

اب آپ غور کرکے دیکھ لیں کہ کیا ہے سب نشانیاں اس زمانے کی نہیں ہیں اور کیا ہے ممکن ہے کہ ان علامات کو قیامت یا کسی اور زمانے پرلگایا جائے- صرف إذاالله مُشَمْسُ کُتِورَ شَاور اذَاالنَّحْوُمُ انْکُدَرَثْ کے الفاظ ہے دحو کا کھا کر بیہ خیال کرلیٹا کہ بیہ یا تیں قیامت کو ہوں گی کب جائز ہو سکتا ہے جبکہ اس کی باقی آیات کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں معلوم ہو تا قامت کو دس مہینے کی گابھن او نشنیاں بھلا کیوں چھو ڑ دی جائیں گی؟ اگر کہا جائے کہ گھبرا کر۔ تو اس کاجواب سے ہے کہ او نمنی کاکیاذ کراس وقت توباپ' ماں' بیٹا' بیٹی' بیوی' بھائی بهن سب کو چھو ژ دیا جائے گاایسے اعلیٰ تعلقات جس وقت ٹوٹ جائیں گے اس وقت کے ذکر میں او نٹٹی کے چھوڑ دینے کا ذکر بے محل ہو جاتا ہے۔ ای طرح سوال پیدا ہو تا ہے کہ وحثی کیوں انتہے کئے جائیں گے؟ دریاؤں میں سے اس دن نہریں کیوں نکالی جائیں گی؟ یابیہ که دریا آپس میں کیوں ملائے جائس کے اور موؤودہ کے متعلق اس وقت کیوں سوال ہوگا؟ اعمال کے متعلق ہ دسینں تو فتا کے بعد حشرا جساد کے دن ہوگ 'نہ کہ جس وقت کارخانہ عالم درہم برہم ہو رہا ہو گا۔ای طرح ان آیات کے مابعد بھی الی باتوں کاذکرہے جو ثابت کر رہی ہیں کہ ای دنیامیں يه سب كهم مون والام جي وألَّشِل إذا عَشعَسَ وَالصَّبْح إذا تَنفَّسَ ٢٣٨ اوررات کی قتم جب وہ جاتی رہے گی اور صبح کی قتم جب وہ سانس لے گی یعنی طلوع ہونے لگے گی اور جبكه شروع ميس إذاالسنك مس كورك آچكا به اكراس سورة ميس قيامت كاي ذكر موتوسورج کے لیپٹے جانے کے بعد رات کس طرح چلی جائے گی اور صبح کس طرح نمودا ر ہونے لگے گی-غرض ان باتوں کا جو اس سور ۃ میں بیان ہوئی ہیں قیامت کے ساتھ پچھ بھی تعلق نہیں ہاں اس زمانے کے حالات کے یہ بالکل مطابق ہیں اور گویا اس وقت کا بورا نقشہ ان میں سمینے دیا گیاہے پی در حقیقت اس زمانے کی خرابیوں اور مادی ترقیوں اور گناہوں کی کثرت اور پھراللہ تعالیٰ

کے فضل کی اس سورۃ میں خبردی گئی تھی جس کو پڑھ کر مٹومن کا ایمان تا زہ ہو تاہے اور سب شکوک وشبهات ہوا ہو جاتے ہیں-

یہ ایک مثال میں نے ان اخبار کی دی ہے جو اس ذمانے کے متعلق قر آن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جن کو حضرت اقد س نے خود بیان فرمایا ہے 'یا جن کو آپ کے بتائے ہوئے اصول کے ماتحت آپ کے خدام نے قر آن کریم سے آخذ کیا ہے ورنہ اس زمانے کے مفاسد اور حالات کی خبریں اور ان کے علاج قر آن کریم میں اس کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کو دکھ کر سخت سے سخت دشمن بھی یہ اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکنا کہ قر آن کریم اللہ کی کتاب ہے جس کہ صافی 'حال اور مستقبل کی زمانے کے بھی حالات پوشیدہ نہیں گران کے بیان کرنے سے ماضی 'حال اور مستقبل کی زمانے کے بھی حالات پوشیدہ نہیں گران کے بیان کرنے سے اصل مضمون رہ جائے گا اور یہ مکتوب بہت زیادہ لمباہو جائے گا۔

دوسرا اصولی علم جو قرآن کریم کے متعلق آپ کو دیا گیا ہے ہے کہ قرآن کریم میں کوئی دعویٰ بلاد کیل بیان نہیں کیاجا تا۔اس اصل کے قائم کرنے ہے اس کے علوم کے انکشاف کیلئے ایک نیا دروازہ گھل گیا ور جب اس کو مد نظرر کھتے ہوئے قرآن کریم پر خور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بزاروں یا تیں جواس ہے پہلے بطور دعوے کے سمجی جاتی تھیں اور ان کی دلیل ہے سمجی کی تئی تھی کہ خدانے کما ہے اس لئے مان لووہ سب اپنے دلا کل اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔اس دریا فت کا یہ نتیجہ ہوا کہ فطرت انسانی نے جو علوم کی ترتی کی وجہ ہے اس زبروسی کی حکومت کا بحوالات کی خورت انسانی نے جو علوم کی ترتی کی وجہ ہے اس زبروسی کی حکومت کا بحوالات کیا تھی عقلی طور پر تسلی پاکر نمایت جوش اور خروش سے قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول ہے لیٹ گی اور قرآن کریم کی باتوں کے مائے میں بجائے ایک بوجھ محسوس ہونے کے فرحت حاصل ہونے گئی اور محسوس ہونے لگا کہ قرآن کریم ایک طوق کے طور پر ہماری گرونوں میں نہیں ڈالا گیا بلکہ ایک واتف کار را ہنما کی مائنہ ہمارے ہمراہ کیا گیا ہے اللہ تعالی کی ذات کے وہ زبر دست ثبوت آپ نے قرآن کریم سے چش کے جن کو موجودہ سائنس رو نہیں کر سکتی اور جن کے اثر سے تعلیم یافتہ دہر یوں کی ایک جماعت واپس خدا پر سی میا سائنس رو نہیں کر سکتی اور جن کے اثر سے تعلیم یافتہ دہر یوں کی ایک جماعت واپس خدا پر سی کی طرف آر ہی ہے۔

ای طرح آپ نے ملائکہ پر جواعتراض ہوتے تھے ان کے جواب قرآن کریم سے دیتے' نبوت کی ضرورت اور نبیوں کی صدافت کے دلا کل قرآن کریم سے بیان کئے' قیامت کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کیا'اعمال صالحہ کی ضرورت اوران کے فوائداور نواہی کے خطرناک نتائج اور ان سے بیخے کی ضرورت میہ سب مسائل اور ان کے سواباتی اور بہت سے مسائل کے متعلق آپ ؓ نے قرآن کریم ہی کے ذکر کردہ عقلی اور نقلی دلائل بیان کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن کریم پر علوم جدیدہ کی دریافت کا کوئی خراب اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ آپ نے بتایا کہ سیہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی کا فعل اور اس کا قول مخالف ہوں جو کلام اس کے مخالف ہے وہ اس کا کلام ہی نہیں اور جو اس کا کلام ہے وہ اس کے فعل کے مخالف نہیں ہو سکتا۔

ان علوم کے بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت صرف آپ ہی کی جماعت ہے جوا یک طرف تو علوم جدیدہ کی تخصیل میں پوری طرح گی ہوئی ہے اور دو سری طرف سیاسی ضرورت یا نسلی تعصب کی وجہ سے نہیں بلکہ سپے طور پر تقلیدی طور پر نہیں بلکہ علیٰ وُجہ الْبَقِیْرُتُ اسلام کے بیان کردہ تمام عقائد پر یقین رکھتی ہے اور ان کی صدافت کو ثابت کر سکتی ہے - باتی جس قدر جماعتیں ہیں وہ ان علوم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے یا تو علوم جدیدہ کی تکذیب کرکے اور ان کے حصول کو کفر قرار دیکر اپنے خیالی ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں یا پھران کے اثر سے متأثر ہوکر دین کو عملاً چھو ٹر ہیٹھی ہیں یا ظاہر میں لوگوں کے خوف سے اظہارِ اسلام کرتی ہیں گردل میں سوفتم کے شکوک اور شہمات اسلامی تعلیم کے متعلق رکھتی ہیں۔

چوتھااصولی علم قرآن کریم کے متعلق آپ کویہ دیا گیاہے کہ اس سے پہلے لوگ عام طور پر یہ تو بیان کرتے تھے کہ قرآن کریم سب کتب سے افضل ہے مگریہ کی نے ثابت نہ کیا تھا کہ کتب مقد سہ یا دو سری تصانیف پر اسے کیا فضیلت عاصل ہے جس کی وجہ سے وہ بے نظیرہے اور بے مثل ہے۔ اس مضمون کو آپ ٹے قرآن کریم ہی کے بیان کردہ دلائل سے اس وسعت سے ثابت کیا ہے کہ بے اختیار انسان کادل قرآن کریم پر قربان ہونے کو چاہتا ہے اور محکم کے ثابت کیا ہے کہ بے اختیار انسان کادل قرآن کریم پر قربان ہونے کو چاہتا ہے اور محکم کے تعلیم کا بیت کیا ہے کہ بے اختیار انسان کادل قرآن کریم پر قربان ہونے کو چاہتا ہے اور محکم کے ساتھ کے اسے اور محکم کے بیات کیا ہے کہ بے اختیار انسان کادل قرآن کریم پر قربان ہونے کو چاہتا ہے اور محکم کو کا بیت کیا ہے کہ بیت کیا ہے کہ بیتا ہونے کو چاہتا ہے اور محکم کے بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہونے کیا ہے کہ بیتا ہونے کیا ہے کہ بیتا ہے کر بیتا ہے کہ بیتا ہے کیتا ہے کہ بیتا ہے کہ

رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ بِوندا مونے کو جاہتا ہے جن کے ذریعے سے سے تعلیم ہمیں ملی۔ تعلیم ہمیں ملی۔

پانچوال اصولی علم جو آپ کو دیا گیا ہے ہیہ ہے کہ قرآن ذوالمعانی ہے اس کے کی بطون بیں۔ اس کو جس عقل اور جس فیم کے آدی پڑھیں اس میں ان کی سمجھ اور ان کی استعداد کے مطابق سمجی تعلیم موجود ہے گویا الفاظ ایک ہیں لیکن مطالب متعدد ہیں اگر معمولی عقل کا آدی پڑھے تو وہ اس میں ایسی موٹی موٹی تعلیم دیکھے گاجس کا مانٹا اور سمجھتا اس کیلئے بچھ بھی مشکل نہ ہو گا اور اگر متوسط در جہ کے علم کا آدی اس کو پڑھے گاتو وہ اپنے علم کے مطابق اس میں مضمون پائے گا اور اگر اعلیٰ در جہ کے علم کا آدی اس کو پڑھے گاتو وہ اپنے علم کے مطابق اس میں علم پائے گا۔ غرض یہ نہ ہو گا کہ کم علم لوگ اس کتاب کا سمجھتا اپنی عقل سے بالاپائیں یا اعلیٰ در جہ کے علم کے مطابق اس کی در جہ کے علم کے کو گا سامان نہ کے علم کے لوگ اس کو ایک سادہ کتاب پائیں اور اس میں اپنی د کچھی اور علمی ترقی کا سامان نہ دیکھیں۔

چھٹا اصولی علم آپ کو قرآن کریم کے متعلق بیہ دیا گیا کہ قرآن کریم علاوہ روحانی علوم کے ان ضروری علوم مادیہ کو بھی بیان کرتا ہے جن کامعلوم ہونا انسان کیلئے ضروری اور ان علوم کا انکشاف زمانے کی ترقی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے تاکہ ہرزمانے کے لوگوں کا بیان تازہ ہو۔

ساتواں اصولی علم آپ مویہ دیا گیا کہ تفییر قرآن کریم کے متعلق آپ کو وہ اصول سمجھائے گئے کہ جن کو مد نظرر کھ کرانسان تفییر قرآن کریم میں غلطی کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جن کی مدد سے انسان پر نئے سے نئے علوم کا انکشاف ہو تا ہے اور ہردفعہ قرآن کریم کا مطالعہ اس کیلئے مزیدلذت اور مرور کاموجب ہوتا ہے -

آٹھواں اصولی علم آپ کو قرآن کریم کے متعلق سے دیا گیا کہ قرآن کریم سے تمام روحانی ترقیت کے مدارج آپ کو سکھائے گئے اور جو علوم اس سے پہلے لوگ اپنی عقل سے دریافت کررہے تھے اور بعض دفعہ غلطی کھاجاتے تھے ان کے متعلق آپ کو قرآن کریم سے علم دیا گیا اور سمجھایا گیا کہ تمام روحانی حالتیں ادنی سے لیکراعلیٰ تک قرآن کریم نے ترتیب واربیان کی بین جن پر چل کرانسان اللہ تعالیٰ تک پنچ سکتا ہے اور اس کے شمرات ایمان بھی کھا تا جاتا ہے۔ بیب بن پہلے لوگوں کو میسرنہ تھی۔ کیونکہ وہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے تو استدلال کرتے سے بیات پہلے لوگوں کو میسرنہ تھی۔ کیونکہ وہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے تو استدلال کرتے سے معلوم نہ تھے۔

نواں اصولی علم آپ گویہ دیا گیا کہ قرآن کریم تمام کاتمام کیا سور تیں اور کیا آئیتی سب کا سب ایک خاص تر تیب کے ساتھ اترا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک جملہ اپنی صحیح جگہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک اعلی درجہ کی تر تیب اس میں پائی جاتی ہے کہ دو سری کتب کی تر تیب اس کے مقابلے میں بالکل بچے ہے کیو نکہ دیگر کتب کی تر تیب میں صرف ایک ہی بات مد نظرر کھی جاتی ہے کہ مناسب مضامین کے بعد دیگر کے آجا کیں لیکن قرآن کریم کی تر تیب میں مذاخر کے مناسب مضامین کے تب نہ صرف مضامین کے لحاظ سے ہے بلکہ ایسی طرز سے ہے کہ مختلف جمات سے اس کی تر تیب پائی جاتی ہے۔ یعنی آگر مختلف مطالب کو مد نظر رکھا جائے تو ہر مطلب کے لحاظ سے اس کے اندر تر تیب پائی جاتی ہے یہ نہیں کہ اس کی ایک تغییر کریں تو تر تیب میں خلل آجائے بلکہ جس قدر رکھا جائے اس کے اندر و سری تغییر کریں تو تر تیب میں خلل آجائے بلکہ جس قدر مینے اس کے صحیح اور مطابق اصول تغییر کے ہیں ان سب کی رعایت کو مد نظرر کھا گیا ہے اور کوئی سے معنے اس کی تغییر شروع کردواس کی تر تیب میں فرق نہیں آئے گا اور یہ ایسی کوئی سے معنے کے کہ سے کہ کئی انسانی کلام میں نہیں بائی جاتی اور نہ پائی جائی ہائی جائی ہائی جائی ہائی جائی ہیں فرق نہیں آئے گا اور یہ ایسی صفت ہے کہ کئی انسانی کلام میں نہیں بائی جاتی اور نہ پائی جائی ہائی جائے ہے۔

دسوال اصولی علم آپ گویہ دیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں نیکیوں اور بدیوں کے مدارج
بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون می نیکی سے کون کون می نیکی کی تحریک ہوتی ہے
اور کون کون می بدی ہے کون کون می بدی پیدا ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے سے انسان
اخلاق کی اصلاح میں عظیم الثان فائدہ حاصل کر سکتا ہے کیو نکہ اس تدریجی علم کے ذریعے سے
وہ بہت می نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے جن کو وہ پہلے باوجو دکو شش کے حاصل نہیں کر سکتا تھا اور
بہت می بدیوں کو چھو ڑ سکتا ہے جن کو وہ باوجو دبہت می کو شش کے نہیں چھو ڑ سکتا تھا گویا قرآن
کریم کا یہ عظیم الثان معجزہ آپ نے بتادیا ہے کہ اس نے انسان کو نیکیوں اور بدیوں کے چشمے بتا
دیکے ہیں جمال پہنچ کروہ اپنی ہیا س کو بچھا سکتا ہے یا تباہ کرنے والے طوفان کو روک سکتا ہے۔
گیار ھواں اصولی علم آپ کو یہ بتایا گیا کہ سور ق فاتحہ قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ

گیار حوال اصولی علم آپ کویے بتایا گیا کہ سور ۃ فاتحہ قرآن کریم کے سب مضامین کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کیا کے اندر بیان کئے گئے ہیں اور نمایت مفضل اور ضخیم تفاسر آپ نے اس سور ۃ کی شائع کیں اور نمایت پر لطف ایمان کو تازہ کرنے والے مضامین اس سے اخذ کرکے تقسیم کئے۔ اس علم کے ذریعے سے آپ نے مفاظت اسلام کے کام کو آسان کر دیا کیو نکہ ہرا یک بات جو مفضل میں سے انسان کی سمجھ میں نہ

آئے وہ اس مجمل پر نگاہ کرکے اس کو سمجھ سکتاہے اور صرف ای سورۃ کولے کرتمام دنیا کے ادیان کامقابلہ کرسکتاہے اور کل مدارج روحانی کومعلوم کرسکتاہے۔

یہ تو بعض امثلہ اصولی علوم کی ہیں نے بیان کی ہیں ان کے علاوہ بار ہوال علم قرآن کریم معارف کے متعلق آپ کو تفصیلی دیا گیاہے جس کے مطابق مختلق جو ہدایات آپ نے قرآن کریم سے جو آپ نے بیان کئے ہیں اور ضروریات زمانہ کے متعلق جو ہدایات آپ نے قرآن کریم سے افذکی ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو اس کیلئے گئی مجلد کتابیں چا ہمیں ان علوم کے چشموں نے طابت کر دیا ہے کہ آپ کا اس مبدآ فیض سے خاص تعلق ہے جو علیم ہے اور جس کی نسبت آتا ہے۔ کو لا ہو جُرُطُونَ بِسُنْدَ گُرِ مِن اِسْ ہو اللّٰ اللّٰ باہم ہو کے علوم اور اصول ہے کہ وہ ایسے علوم کو اپنی عقل سے دریافت کرسکے۔ آپ کے بتائے ہوئے علوم اور اصول کے مطابق جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر علوم کے سمند رموجیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا کنارہ نظر نہیں آتا۔

آپ نے آیت لایکسی آلآالہ طلقرون کو حالات کے مضمون کی طرف توجہ دلاکر باربار اپنے خالفوں کو توجہ دلائی کہ اگر آپ لوگوں کے خیالات کے مطابق میں جھوٹا ہوں تو پھروجہ کیا ہے کہ ایسے باریک درباریک علم جھے عطا کئے جاتے ہیں اور اپنے مخالفوں کو باربار دعوت مقابلہ دی کہ اگر تم میں سے کوئی عالم یا شخ اللہ تعالی سے تعلق رکھتا ہے تو میرے مقابلے پر علوم قرآن کو ظاہر کرے اور ایساکیا جائے کہ ایک جگہ ایک خالث فخص بطور قرمہ اندازی قرآن کریم کا کوئی حصہ نکال کردونوں کو دے اور اس کی تفییر معارف جدیدہ پر مشمل دونوں تکھیں پھردیکھا جائے کہ اللہ تعالی کس فریق کی مدد کرتا ہے مگر باوجود باربار پکارنے کے کوئی مقابلے پر نہ آیا۔ اور آتا بھی کیو نکہ آپ کا مقابلہ تو الگ رہا' علوم قرآن میں آپ کے خدّام کا بھی کوئی مقابلہ نیس کرسکتا اور قرآن کریم گویاس وقت صرف ہار ای ہے۔

اس مضمون کے ختم کرنے سے پہلے میں آپ کی ایک فارسی نظم قرآن کریم کے متعلق درج کر تاہوں جس میں آپ نے علوم قرآنیہ کے متعلق لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔

برغنی بائے دلها باد صبا وزیده و این دلبری و خوبی کس در قمر ندیده و این نوسفے که تن با از چاه برکشده از نورِ پاک قرآن صبح صفا و میده این روشنی و لمعال شمس الضحٰی ندارد پوسف بفعر چاه محبوس ماند تنها قد ہلالِ نازک زاں نازی خیدہ شدیت آسانی از وحی حق چکیدہ ہر ہوم شب پرسے ور کنج خود خزیرہ الا کے کہ باشد با رویش آرمیدہ وآل بے خبر ز عالم کیں عالمے ندیدہ بدقسمت آنکہ 'ازوے سوئے دگردویدہ آل را بشر بدائم 'کز ہر شرے رہیدہ تو نور آل خدائی 'کیں خلق آفریدہ زیا کہ زال فغال رس نورت بما رہیدہ زیا کہ زال فغال رس نورت بما رہیدہ

از مشرقِ معانی صدیا دقائق آورد کیفیتِ علومش دانی چه شان دارد؟
آل کیفیتِ علومش دانی چه شان دارد؟
روئے بقیں نہ بیند ہرگز کے بدنیا
آل کس کہ عالمش شد' شد مخزن معارف
بارانِ فضلِ رحمٰن ' آمد بعقدم او میل بدی نباشد' الآ رکے زشیطال میل بدی نباشد' الآ رکے زشیطال اے کان داربائی ' دانم کہ از کجائی میلم نماند باکس مجوب من توئی بس

# د سویں دلیل

دسویں دلیل آپ کی صدافت کی کہ وہ بھی در حقیقت سینکڑوں بلکہ ہزاروں دلائل پر مشمل ہے ہے کہ آپ کواللہ تعالی نے نمایت کثرت ہے اپنے غیب پر مطلع کیا تھا پس معلوم ہوا کہ آپ فدا کے فرستادہ تھے۔اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ فکلا بُخلھر کے کلی غیب ہوا کہ آپ فدا کے فرستادہ تھے۔اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ فکلا بُخلھر کے کار کو سے اُحدا اللّا مَنِ اُر تَخلی مِنْ رَسُولِ ۲۵۲ یعنی وہ غیب پر کثرت سے اطلاع نہیں دیتا گراپی رسولوں کو (اَخلھر کے کید ہیں اس کو اس پر غلبہ دیا) پس جس مخص کو کثرت سے امور غیبیہ پر اطلاع ملے اور اس پر وحی مصفی پانی کی طرح ہوجو ہر قتم کی کدورت سے پاک ہواور روشن نشان اس کو دیئے جادیں اور عظیم الشان امور سے قبل از وقت اسے آگاہ کیا جائے وہ اللہ تعالی کا مُمور ہے اور اس کا انکار کرنا گویا قرآن کریم کا انکار کرنا ہے جس نے یہ فاعدہ بیان فرمایا ہے اور سب نیوں کا انکار کرنا ہے جنوں نے اپنی صدافت کے جوت میں بھٹ اس امر کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ پائبل میں بھی آتا ہے کہ جھوٹے نبی کی علامت ہے کہ جو بات وہ اللہ تعالی کی طرف سے کے وہ یور می نہ ہو۔ ۲۵۳۔

اس معیار کے ماتحت جب ہم حضرت اقد س مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے دعوے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سپائی ایسے دن کی طرح نظر آتی ہے جس کاسورج نصف التہار پر ہو۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کثرت اور اس تو اتر کے ساتھ غیب کی خبریں ظاہر کیں کہ رسول کریم التفاقیٰ تا کہ سوا اور کسی نبی کی پیشکو کیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی بلکہ تج ہے ہے کہ ان کی تعدا داس قد ر پر ھی ہوئی ہے کہ اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو کئی نبیوں کی نبوت ان سے ثابت ہو جائے۔ میں ان بر خبار غیبیہ میں سے بارہ بطور مثال کے پیش کرتا ہوں۔

یہ پیشکو ئیاں جو آپ نے کیں 'بیسیوں اقسام کی تھیں 'بعض سیاسی امور کے متعلق تھیں' بعض نہ ہی امور کے متعلق تھیں' بعض اجتاعی امور کے متعلق تھیں' بعض نہ ہی امور کے متعلق تھیں' بعض دماغی قابلیتوں کے متعلق تھیں' بعض نسلی ترقی یا قطع نسل کے متعلق تھیں' بعض تعلقات رعایا و بعض تغیرات زمینی کے متعلق تھیں' بعض تعلقات رعایا و گرام کے متعلق تھیں' بعض اپنی ترقیات کے متعلق تھیں' بعض دھمنوں کی ہلاکت کے متعلق تھیں' بعض آئندہ حالات دنیا کے متعلق تھیں۔ غرض مخلف انواع واقسام کے امور کے متعلق تھیں کہ ان کی اقسام ہی ایک لمبی فہرست میں بیان کی جاسکتی ہیں۔

اب میں ذیل میں بارہ پیشکو ئیاں آپ کی جو پوری ہو چکی ہیں بیان کر تا ہوں اور سب سے پہلے اس پیشکو ئی کاذکر کر تا ہوں جو افغانستان ہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ۔

# ىپلى پىشگونى

صاحبزادہ عبد اللطیف شہید و مولوی عبد الرحمٰن صاحب شہید کی شہادت اور واقعات مابعد کے متعلق

اے بادشاہ! اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان غلطیوں کے بدنتائج سے محفوظ رکھے جن کے ارتکاب میں آپ کا کوئی وخل نہ تھا آج سے چالیس سال پہلے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلو ، والسلام کو الهام میں بتایا گیا تھا کہ منساقان تُذہ کان وکیل مَنْ

اس پیشکوئی میں گو ملک وغیرہ کا کچھ نشان نہیں دیا گیا تھا گراس کی عبارت سے بیہ ضرور معلوم ہوتا تھا کہ اول تو یہ واقعہ اگریزی علاقہ میں نہیں ہوگا بلکہ کسی ایسے ملک میں ہوگا جہاں عام ملکی قانون کی اطاعت کرتے ہوئے بھی لوگوں کے غصے اور نارا ضگی کے نتیج میں انسان قل کئے جاسکتے ہیں۔ دوم میہ کہ یہ مقتول ملهم کے پیروؤں میں سے ہوں می کیونکہ اگر ایسانہ ہوتو پھر اس کو صرف دومقتولوں کے متعلق خبردینے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ تیسری بیات معلوم ہوئی کہ وہ قتل ناواجب ہوگا کسی سیاسی جرم کے متعلق نہ ہوگا 'چوشے یہ کہ اس ناواجب فعل کے بدلے میں اس ملک پرایک عام بتاہی آوے گی۔

یہ چاروں باتیں مل کراہے بادشاہ! اس پیشکوئی کو معمولی پیشکو ئیوں سے بہت بالا کردیتی میں اور کوئی نہیں کمہ سکٹا کہ چو نکہ اس میں ملک کی تعبین نہیں اس لئے یہ پیشکوئی مہم ہے ان چاروں باتوں کا بیجا طور پر پورا ہونا پیشکوئی کی عظمت کو ثابت کردیتا ہے کیونکہ یہ چاروں باتیں اتفاقی طور برجمع نہیں ہوسکتیں۔

اس پینگوئی کے بعد قریباً ہیں سال تک کوئی ایسے آثار نظرنہ آئے جن سے کہ یہ پینگوئی پوری ہوتی معلوم ہو۔ گرجب کہ قریباً ہیں سال اس الهام پر گذر گئے توایسے سامان پدا ہونے گئے جنوں نے اس پینگوئی کو جیرت انگیز طور پر پورا کردیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلو قوالسلام کی بعض کتب کوئی ہخص افغانستان میں لے گیااور وہاں خوست کے ایک عالم سید عبد اللطیف صاحب کو جو حکومت افغانستان میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے

جاتے تھے اور بڑے بڑے حکام ان کا تقوی اور دیانت دیکھ کران سے خلوص رکھتے تھے وہ کتب دیں۔ آپ نے ان کتابوں کو بڑھ کریہ فیصلہ کرلیا کہ حضرت اقد س ڈراستباز اور صادق ہیں اور اپنے ایک شاگر دکو مزید تحقیقات کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی اجازت دی کہ وہ ان کی طرف سے بعت بھی کر آئے۔ اس شاگر دکانام مولوی عبد الرحمٰن تھا انہوں نے قادیان آکر خود بھی بیعت کی اور مولوی عبد اللطیف صاحب کی طرف سے بھی بیعت کی - اور پھر حضرت اقد س مسے موعود علیہ العلیٰ قرواللام کی کتب لے کرواپس افغانستان کو چلے گئے اور ار ار وہ کیا کہ پہلے کابل جائیں تاکہ وہاں اپنے بادشاہ تک بھی اس دعوت کو پہنچا دیں۔

ان کے کابل پنچنے پر بعض کو تاہ اندیش بد خواہان حکومت نے امیر عبد الرحلٰ صاحب کو
ان کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ هخص مرتداور دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے
اور ان کو دھوکاد میر ان کے قبل کا فتو کی حاصل کیا اور نمایت ظالمانہ طور پر ان کو قبل کر دیا اور وہ جو ان کو ہو گار کیر ان کے قبل کر دیا اور وہ جو اپنے بادشاہ وہ جو اپنے بادشاہ سے اس قدر بیار کرتا تھا کہ پیشتر اس کے کہ اپنے وطن کو جاتا پہلے اپنے بادشاہ کے پاس یہ خوشخبری لے کر پہنچا کہ خدا کا مسیح اور مہدی آگیا ہے ۔ اس کی محبت اور اس کے پیار کا اس کو یہ بدلہ دیا گیا کہ اسے کر دن میں کپڑا ڈال کر اور دَم بند کر کے شہید کر دیا گیا مگر اس واقعہ میں اللہ تعالی کا ہاتھ تھا اس نے قریب ہیں سال پہلے دووفادا را فراد رعایا کی بلاکی قانون فکن کے قبل کئے جانے کی خبردیدی تھی اور اس خبر کو پور اہو کر رہنا تھا۔ سواس قبل کے ذریعے سے ان دو مخصوں میں سے جن کے قبل کی خبردی گئی تھی ایک قبل ہوگیا۔

اس واقعہ کے ایک دو سال کے بعد صاجزادہ عبداللطیف صاحب شہید جج بیت اللہ کے ارادے سے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ چو نکہ حضرت اقد س کی بیعت تو کر ہی چکے تھے ارادہ کیا کہ جاتے وقت آپ ہے بھی ملتے جائیں چنانچہ اس ارادے سے قادیان تشریف لائے مریماں آکر اس سے پہلے جو کتابوں کے ذریعے سے سمجھا تھا بہت کچھ زیادہ ویکھا اور صفائی قلب کی وجہ سے نور اللی کی طرف ایسے جذب کئے گئے کہ جج کے ارادے کو ملتوی کر دیا اور قلب کی وجہ سے نور اللی کی طرف ایسے جذب کئے گئے کہ جج کے ارادے کو ملتوی کر دیا اور قادیان ہی رہ گئے۔ چند ماہ کے بعد واپس وطن کو گئے اور فیصلہ کرلیا کہ اپنے بادشاہ کو بھی اس نعت میں شریک کروں جو مجھے ملی ہے اور خوست پہنچتے ہی چار خط کائل کے چار درباریوں کے نام کھے ان خطوط کے کائل پہنچنے پر جناب کے والد امیر صبیب اللہ خان صاحب ۲۵۵۔ والئی ریاست کائل کو لوگوں نے بھڑکایا اور قتم قتم کے جھوٹے اتمام لگاکران کو اس بات پر آمادہ کر ریاست کائل کو لوگوں نے بھڑکایا اور قتم قتم کے جھوٹے اتمام لگاکران کو اس بات پر آمادہ کر

دیا کہ وہ ان کو پکڑوا کر کابل مجلوالیں- خوست کے گور نر کے نام تھم کیااور صاحبزادہ عبداللطیف کابل ماضر کے گئے۔ امیر صاحب نے آپ کو ملانوں کے سروکیا جنہوں نے کوئی قصور آپ کا ثابت نہ یایا گربعض لوگوں نے جن کو سلطنت کے مفاد کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات کا یو را کرنا زیادہ مد نظر ہو تا ہے امیر حبیب اللہ خان صاحب کو بھڑ کایا کہ اگر بیہ مخص چھوڑ دیا گیا اور لوگوں نے اس کا اثر قبول کرلیا تو لوگوں کے ولوں میں جماد کا جوش مرد پڑ جائے گا اور حکومت کو نقصان بینچے گا آخر ان کے سنگسار کئے جانے کا فتوی دیدیا گیا۔ امیر حبیب اللہ خان صاحب نے اپنے نزدیک ان کی خیرخواہی سمجھ کران کو کئی دفعہ تو یہ کرنے کیلئے کہا۔ گرانہوں نے یمی جواب دیا که میں تو اسلام پر ہوں تو بہ کرکے کیا کا فرہو جاؤں میں کسی صورت میں بھی اس حق کو نہیں چھوڑ سکتا جے میں نے سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے۔ جب ان کے رجوع سے بالکل مایوی ہو گئی توایک بڑی جماعت کے سامنے ان کوشسرے باہرلے جاکر سنگسار کر دیا۔

یه وفادا راینے بادشاہ کا جان نثار چند خود غرض اور مطلب پرست سازشیوں کی سازش کا شکار ہوا اور انہوں نے امیرصاحب کو دھو کا دیا کہ اس کا زندہ رہنا ملک کیلئے مُمِعز ہو گا حالا نکہ ہیہ لوگ ملک کیلئے ایک پناہ ہوتے ہیں اور خدا ان کے ذریعے سے ملک کی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ امریش کیا کہ اگریہ مخص زندہ رہاتو لوگ جماد کے خیال میں سست ہو جائیں گے مگریہ نہ پیش کیا کہ یہ مخص جس سلسلے میں ہے اس کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جس حکومت کے ماتحت رہو اس کی کامل فرمانبرداری کرو۔ پس اس کی باتوں کی اشاعت ہے ا فغانستان کی خانہ جنگیاں اور آپس کے اختلاف دور ہو کرسارے کاسار المک اپنے بادشاہ کاسچا جان نار موجائے گااور جمال اس كالهيند يح كاوبال اپناخون بمانے كيلئے تيار مو كااور بين بتايا کہ جس سلسلے سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ خفیہ سازشیں نہ کرو' رشوتیں نہ لو' جھوٹ نہ بولواور منافقت نہ کرواور نہ صرف تعلیم وی جاتی ہے بلکہ اس کی پابندی بھی کروائی جاتی ہے پس اگر اس کے خیالات کی اشاعت ہوئی تو ایک دم ملک کی عالت سد هر کر ہر طرح کی ترقیات شروع ہو جائیں گی-اس طرح انہوں نے یہ نہ بتایا کہ یہ اس جماد کامکرہے کہ غیرا قوام پر بلاان کی طرف سے ندہبی دست اندازی کے حملہ کیا جائے اور اسلام کوبدنام کیا جائے نہ کہ ا پی ہستی کے قیام کیلئے دو سمری اقوام ہے کرتی ہے -اس کاتو صرف یہ عقیدہ ہے کہ بغیراس کے کہ غیرا قوام کی طرف سے نہ ہی دست اندازی ہوان کے ساتھ جماد کے نام پر جنگ نہیں کرنی چاہئے تا اسلام پر حرف نہ آئے۔ سیاسی فوا کد کی حفاظت کیلئے اگر جنگ کی ضرورت پیش آئے تو بے شک جنگ کریں مگراس کانام جماد نہ رکھیں کیونکہ وہ فتح جس کیلئے اسلام کی نیک نامی کو قرمان کیاجائے اس شکست سے بر ترہے جس میں اسلام کی عزت کی حفاظت کرلی گئی ہو۔

غرض بلاوجه اورا ميرحبيب الله خان صاحب كوغلط واقعات بتاكرسيد عبد اللطيف صاحب كو شهيد كرا ديا گيااوراس طرح الهام كاپهلاحصه مكمل طور پر بورا موگياكه شكانان نُذُبُكان-اس جماعت کے دو نمایت وفادار اور اطاعت گذار آدمی باوجود ہر طرح بادشاہ وفت کے فرما نبردار ہونے کے ذبح کردیئے جائیں گے اوروہ حصہ یو را ہو ناباقی رہ گیا کہ اس واقعہ کے بعد اس سرزمین پر عام تاہی آئے گی اور اس کے بورا ہونے میں بھی دیر نہیں گئی۔ ابھی صاحبزا دہ عبد اللطيف صاحب كي شمادت برايك ماه بهي نه گذرا تفاكه كابل ميں سخت بيضه چھوٹا اور اس کثرت ہے لوگ ہلاک ہوئے کہ بڑے اور چھوٹے اس مصیبت ناکمانی ہے تھبرا کئے اور لوگوں کے دل خوف زدہ ہو گئے اور عام طور پر لوگوں نے محسوس کرلیا کہ بیہ بلااس سیّدِ مظلوم کی وجہ ہے ہم پر بڑی ہے جیسا کہ ایک بے تعلق مخص مسٹراے فرنگ مارٹن ۲۵۱ کی جو کئی سال تک ا فغانستان کی حکومت میں انجینئر انچیف کے عمدے پر ممتاز رہ چکے ہیں 'کی اس شہادت سے ا ابت ہو تا ہے جو انہوں نے آئی کتاب مسی بد "اُنڈروی ابسولیٹ امیر" 102 میں بیان کی ہے۔ یہ ہیضہ بالکل غیرمتر قبہ تھا۔ کیو نکہ ا نغانستان میں ہینے کے پچھلے دوروں پر نظر کرتے ہوئے ا بھی اور چار سال تک اس قتم کی وباء نہیں پھوٹ سکتی تھی۔ پس پیر ہیضہ اللہ تعالیٰ کاایک خاص نثان تھاجس کی خبروہ اپنے مامور کو قریباً اٹھا ٹیس سال پہلے دیے چکا تھااور عجیب بات بیہ ہے کہ اس پیشکوئی کی مزید تقویت کیلیے اس نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو بھی اس امر کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ انہوں نے لوگوں سے کمیہ دیا تھا کہ میں اپنی شیادت کے بعد ایک قیامت کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس ہینے کا اثر کابل کے ہرگھرانے پر پڑا۔ جس طرح عوام الناس اس جملے سے محفوظ نہ رہے ا مراء بھی محفوظ نہ رہے اور ان گھرانوں میں بھی اس نے ہلاکت کا دروا زہ کھول دیا جو ہر طرح کے حفظان صحت کے سامان مہیا رکھتے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے شہید سید کے سنگسار کرنے میں خاص حصہ لیا تھا خاص طور پر پکڑے گئے اور بعض خو د ہتلاء ہوئے اور بعض کے نہایت قریبی رشتہ دا رہلاک ہوئے۔

غرض ایک لمج عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام لفظ لفظ پورا ہوا اور اس نے اپنے قہری نشانوں سے اپنے ماموری شان کو ظاہر کیا اور صاحب بصیرت کیلئے ایمان لانے کاراستہ کھول دیا۔
کون کمہ سکتا ہے کہ اس فتم کی میشکوئی کرنا کمی انسان کا کام ہے۔ کونسا انسان اس حالت میں جبکہ اس پر ایک فخض بھی ایمان نہیں لایا یہ خبرشائع کر سکتا تھا کہ اس پر کمی ذمانے میں کثرت سے لوگ ایمان لے آئیں گے حتی کہ اس کاسلمہ اس ملک سے نکل کربا ہر کے ممالک میں بھیل جائے گا اور پھروہاں اس کے دو مرید صرف اس پر ایمان لانے کی وجہ سے نہ کہ کمی اور جرم کے سبب سے شہید کئے جاویں گے اور جب ان دونوں کی شمادت ہو بچے گی تو اللہ تعالی اس کے اور جب ان دونوں کی شمادت ہو بچے گی تو اللہ تعالی اس علاقے پر ایک ہلاک ہوں گے۔ اگر بندہ بھی اس فتم کی خبریں دے سکتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ کے کلام اور بندوں کے کلام میں فرق کیا رہا؟

میں اس جگد اس شُبه کاا زاله کردینا پیند کر تا ہوں کہ الهام میں لفظ مُحَلِّمُ مَنْ عَلَيْهَا هَان ہے بعنی اس مرزمین کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے لیکن سب لوگ ہلاک نہ ہوئے گچھ لوگ ہلاک ہوئے اور بہت سے فی مجے - اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان کے محاورے میں کّل کالفظ کبھی عمومیت کیلئے اور کبھی بعض کے معنوں میں بھی استعمال ہو تاہے ضروری نہیں کہ اس لفظ کے معنی جمع کے ہی موں-چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کھی کو اللہ تعالی نے وحی کی که کیلی مِن کُلِ النَّقُونِ ۲۵۸ حالاتکه بر مکھی سارے پھلوں کو نہیں کھاتی - پس اس کے معنے میں ہیں کہ پھلوں میں سے بعض کو کھا۔ اس طرح ملکہ سباکے متعلق فرماتا ہے و اُوْنیْٹُ مِنْ کُل منْنیُ ﷺ <sup>۴۵۹</sup> اس کو ہرایک چیزدی گئی تھی حالا نکہ وہ دنیا کے ایک نمایت مختصر علاقہ کی بادشاہ تھی۔ پس اس آیت کے بی مضے ہیں کہ دنیا کی نعتوں میں سے پچھ اس کو دی تھیں - ہاں بیہ ضروری ہو تاہے کہ جب کُل کالفظ بولا جائے تو وہ اپنے اند را یک عمومیت رکھتا ہو اور گل افراد میں سے ایک نمایاں حصہ اس میں آجائے اور بید دونوں باتیں وہائے ہیضہ میں جو شہید مرحوم کی شمادت کے بعد کابل میں بڑی پائی جاتی تھیں۔ ہرایک جان اس کے خوف سے لرزال تھی اور ایک بڑی تعداد آدمیوں کی اس کے ذریعے ہلاک ہوئی حتی کہ ایک انگر سز مصتّف ۲۶۰ جواس الهام کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھاا سے بھی اپنی کتاب میں اس ہینے کا خاص طور پر نمایاں کرکے ذکر کرنایرا۔ دوسرااعتراض بید کیاجاسکتا ہے کہ الهام میں لفظ تُذبکان کا ہے گران دونوں مقتولوں میں ایک تو گلا گھونٹ کرمارا گیا اور دو سرے صاحب سنگسار کئے گئے۔ پس بید بات درست نہ نکل کہ دو آدی ذرئ کئے گئے یہ اعتراض بھی قلّت تربّر اور قلّتِ معرفت کا بی نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ ذرئ کے معنی عربی زبان میں ہلاک کرنے بھی ہوتے ہیں خواہ کسی طرح ہلاک کیاجائے اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ محاورہ استعال ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولی کے واقعہ میں آتا ہے کہ فید بیٹ گئے ور اقعہ میں استعدد میں گئے ہوئی اور لڑکوں کو دہ ذرئ کرتے تھے اور لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے حالا تکہ تاریخ سے طابت ہے کہ فرعونی لوگ لڑکوں کو ذرئ کرتے نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے تو دائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مار دیں گرجب انہوں نے رحم دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مار دیں گرجب انہوں نے رحم دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مار دیں گرجب انہوں نے رحم اللّی کی سے کا میں جھیکنے کا عظم فرعون نے دیا۔ ۲۲۲۔ تاج العروس میں ہے اللّی بیکھ کے دیا ۔ ۲۲۲۔ تاج العروس میں ہے اللّی بیکھ کو رہ سے دیا ہوگا کہ سید عبد اللطیف صاحب سنگیار کئے گئے ذرئ نہیں کئے گئے۔ کیونکہ ذرئ کا لفظ ہلاک کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ پس یہ اعتراض کر تاور ست نہ ہوگا کہ سید عبد اللطیف صاحب سنگیار کئے گئے ذرئ نہیں کئے گئے۔ کیونکہ ذرئ کا لفظ ہلاک کر دینے کے معنوں میں استعال ہو تا ہے خواہ کی طریق پر ہلاک کیاجائے۔

# دو سرى پيشگو ئى

#### سلطنتِ ارِان کا انقلاب

ووسری پیشکوئی جو میں حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلوٰۃ والسلام کی کثیر تعداد پیشکو سُوں میں سے بیان کرنی چاہتا ہوں وہ آپ کی ہمسایہ سلطنت یعنی ابران کے بادشاہ کے متعلق ہے۔ پند رہ جنوری ۱۹۰۱ء کو حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلوٰۃ والسلام کوالمام ہوا کہ "زلزل در ابوان کسری فآد" ۱۳۲۳ یہ المام حسب معمول سلسلے کے اردو اور انگریزی اخبارات و رسائل میں شائع کردیا گیا۔ جس وقت یہ المام شائع ہوا ہے بادشاہ ایران کی حالت بالکل محفوظ تھی کیو تکہ ۱۹۰۵ء میں باشندگان ملک کے مطالبات کو قبول کر کے شاہ ایران نے پارلین شاہ مقبولیت عامہ حاصل کر رہے تھے۔ ہر شخص اس امرید خوش تھا کہ انہوں بادشاہ مظفر الدین شاہ مقبولیت عامہ حاصل کر رہے تھے۔ ہر شخص اس امرید خوش تھا کہ انہوں بادشاہ مظفر الدین شاہ مقبولیت عامہ حاصل کر رہے تھے۔ ہر شخص اس امرید خوش تھا کہ انہوں

نے بلاکسی قتم کی خو نریزی کے ملک کو حقوق نیابت عطا کر دیتے ہیں۔ باقی دنیا میں بھی اس نئے نجربه يرجو جايان کو چھو ڑ کر باتی ایشیائی ممالک کیلئے بالکل جدید تھا شوق و امید کی نظریں لگائے بیٹھی تھی اور ان خطرناک نتائج سے ناوا تف تھی جو نیم تعلیم یافتہ اور نا تجربہ کارلوگوں میں اس قتم کی دوعملی حکومت رائج کرنے سے پیدا ہوسکتے ہیں ایسے وقت میں حضرت اقد س علیہ السلام کا به الهام شائع کرنا که "تزلزل در ایوان کسری فناد" دنیا کی نظروں میں عجیب تھا مگرخدا تعالی کیلئے وہ کام معمولی ہوتے ہیں جولوگوں کو عجیب نظر آتے ہیں-ایران اپی تازہ آزادی پر اور شاہ مظفرالدین اپنی مقبولیت پر خوش ہو رہے تھے کہ ۷-۱۹ء میں کُل پچین ۵۵سال کی عمر میں شاہ اس دنیا ہے رحلت کر گئے اور ان کا بیٹا مرزا محمد علی تخت نشین ہوا۔ گو محمد علی مرزا نے تخت پر بیٹھتے ہی مجلس کے استحکام اور نیابتی حکومت کے دوام کااعلان کیالیکن چند ہی دن کے بعد دنیا کو وہ آثار نظر آنے لگے جن کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الهام میں دی منی تھی اور حضرت اقدس علیہ السلام کے الهام کے ایک ہی سال بعد ایر ان میں فتنہ و فساد کے آثار نظر آنے لگے باد شاہ اور مجلس میں مخالفت شروع ہو گئی اور مجلس کے مطالبات پر باد شاہ نے لیت و لعل کرنا شروع کردیا آخر مجلس کے زور دینے پر ان افراد کو دربارے علیحدہ کرنے کاوعدہ کیا جن کو مجلس فتنے کا بانی سمجھتی تھی گمرساتھ ہی تہران ہے جانے کا بھی ارادہ کرلیا۔اس تغیرمکانی کے وقت کاسکوں کی فوج جو بادشاہ کی باڈی گارڈ تھی اور قوم پرستوں کے حمانتیوں کے درمیان اختلاف ہوگیا اور الهام ایک رنگ میں اس طرح پورا ہوا کہ ایر ان کا دار المبعوثین تو ہوں سے اڑا دیا گیا اور بادشاہ نے پارلیمنٹ کو مو قوف کر دیا۔ بادشاہ کے اس فعل سے ملک میں بغاوت کی عام رُونچیل گئی اور لارستان 'لابد جان 'اکبر آباد 'بوشمراور شیراز اور تمام جنوبی ا ہر ان میں علی الاعلان حکام سلطنت کو ہر طرف کر کے ان کی جگہ جمہو ریت کے دلدا دوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی' خانہ جنگی شروع ہو گئی اور باد شاہ نے دیکھ لیا کہ حالت نازک ہے ' نزانہ اوراسباب روس کے ملک میں بھیجنا شروع کردیا اور پورا زور لگایا کہ بغاوت فروہو ' مر تھنے کی بجائے فساد بڑھتا گیا حتی کہ جنوری ۱۹۰۹ء میں اصفهان کے علاقہ میں بھی بغاوت پھُوٹ پڑی اور بختیاری سردار بھی قوم پرستوں کے ساتھ مل گئے اور شاہی فوج کو سخت شکست دی باد شاہ نے ڈر کر حکومت نیابتی کی حفاظت کا عمد کیا اور بار بار اعلان کئے کہ وہ استبدا دی حکومت کو ہرگز قائم نہیں کرے گا گر خدا کے وعدے کب مل سکتے تھے ابوان کسریٰ میں گراہٹ بڑھتی گی اور آخروہ دن آگیا کہ کاسک فوج بھی جس پربادشاہ کو ناز تھابادشاہ کو چھو ڈکر کہ اپنے ہوں سے مل گی اور بادشاہ اپ حرم سمیت اپنے ایوان کو چھو ڈکر کہ اجولائی ۱۹۰۹ء کو روس سفارت گاہ میں پناہ گزیں ہو گیا اور پورے اڑھائی سال کے بعد حضرت اقد س مسیح موعود گا المام " تزلزل در ایوان کسری فاد" نمایت عبرت انگیز طور پر پورا ہوا۔ ایران سے استبدا دیت کا خاتمہ ہو گیا اور جمہوریت کا نیا تجربہ جس کے دتائج خدا کو معلوم جیں شروع ہوا۔ جون اور جولائی کے مینوں میں گھرا ہٹ خوف اور یاس کے بادل جو ایوان کسری پر چھار ہے تھے ان کا جولائی کے مینوں میں گھرا ہٹ خوف اور یاس کے بادل جو ایوان کسری پر چھار ہے تھے ان کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس فتم کے حالات کا مشاہدہ کر چکے ہوں یا اللہ تعالی کی طرف سے ان کو غیر معمولی قوت منحیلہ ملی ہو گر بسرطال صاحب بصیرت کیلئے یہ نشان حضرت اقد س علیہ السلام کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ہے گر کم ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔

### تىسرى پىشگونى

آ تھم کے متعلق پیشگوئی جسسے دنیا کے مسیحیوں پر عموماً اور ہندوستان کے مسیحیوں پر خصوصا خُجت یوری ہوئی

تیسری مثال پیشکو ئیوں کی میں ان امور غیبیہ میں سے بیان کرتا ہوں جو حضرت اقد س میں مثال پیشکو ئیوں کی میں ان امور غیبیہ میں سے موعود علیہ السلام نے مسیحی معاندین اسلام کے خلاف شائع کیں تاکہ مسیحی د ثیارِ جبت قائم ہو۔ اے بادشاہ! میں نہیں جانتا کہ آپ کو ان حالات سے واقفیت ہے یا نہیں کہ مسیحی متاد اور الحلے بیان کردہ غلط روایات سے فاکدہ اٹھا کر رسول کریم مسلمانوں کے غلط عقائد اور الحلے بیان کردہ غلط روایات سے فاکدہ اٹھا کر رسول کریم اللہ اللہ ہے تھے کرنے کے عادی ہیں گران کے حملوں کی بختی آج سے تہیں ہوگی علی مولی سے بوھی ہوئی تھی اس کی مثال آج کل نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں کی صد چالیس سال پہلے جس حد کو پینی ہوئی تھی اس کی مثال آج کل نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں کی صد سے بوھی ہوئی زبان درازی کو دیکھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نمایت زور سے ان کامقابلہ کرنا شروع کیا اور آخر آپ کے حملوں کی تاب نہ لاکر مسیحی حملہ آور اپنے مقام کو چھو ڈ گئے اور اب اس طرز تحریر کانام نہیں لیتے جو اس وقت انہوں نے اختیار کررکھی تھی۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھے ایک صاحب ڈ پئی عبد اللہ آتھم بھی تھے۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھے ایک صاحب ڈ پئی عبد اللہ آتھم بھی تھے۔ ان لوگوں میں سے جو سخت گندہ دہائی سے کام لیتے تھے ایک صاحب ڈ پئی عبد اللہ آتھم بھی تھے۔

ایک دفعہ ایا ہواکہ مسلمانوں اور مسیوں نے حضرت اقد س علیہ السلام اور ان کے درمیان امر تسریس مباحثہ کروا دیا مباحثہ میں عبداللہ آئتم صاحب بہت کچھ ہاتھ پیرمارتے رہے گران اسے کچھ نہ بنا اور اپنوں پر ابوں میں ان کو بہت ذلت نصیب ہوئی۔ چو تکہ دور ان مباحثہ میں مجزات کا بھی ذکر آیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے نہ چاہا کہ یہ مباحثہ بغیر کسی اعجاز کے خالی چلاجائے اور آپ کو السمانی تایا گیا کہ "اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فرات عمد آجموث کو اختیار کررہا ہے اور تیج فد اکو چھو ڈرہا ہے اور عاجز انسان کو خد ابنارہا ہے دوا نہیں دنوں مباحثہ کی لاظ سے لین فی دن ایک ممینہ لے کر لین پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت وزت بہنچ کی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے "۔ ۲۵۰ جب آخری پرچہ آپ کی طرف رہو گئے نہیں شامل کردی اور لکھا کہ آگر یہ دیسکوئی پوری ہوگئی قو اس سے خابت ہوگا کہ رسول کریم الگلیا تی جن کو تم نے اپنی کتاب "اندرونہ با کبل" میں نواز اس سے خابت ہوگا کہ رسول کریم الگلیا تی جن کو تم نے اپنی کتاب "اندرونہ با کبل" میں نواز وی کی کو در اور کھو کہ کو اندر کو خوالے کو در اندرونہ با کبل" میں نواز کو در اللہ وی در اندرونہ با کبل "مین کو قرال لکھا ہے خدا کے فرستادہ اور رسول ہے۔

اس میسکوئی میں دوبا تھی بتائی تی تھیں 'اول سے کہ مسے علیہ السلام کو خد ابنانے والا فریق فر پی آتھی بند رہ ماہ کے اندرا پی خداور تعصب کی وجہ ہے اور برگوئی کے سبب سے ہاو سے بیل گرایا جاوے گا۔ دوم سے کہ اگر سے فریق حتی کی طرف رجوع کرے اور اپنی بات پر پشیان ہوا ور اپنی غلطی کو سمجھ جائے قواس صورت میں وہ اس عذاب سے بچایا جائے گا۔ اگر دو سرا فریق حتی کی طرف رجوع نہ کر آاور اپنی ضد پر قائم رہتا اور ہلاک نہ ہو جا تا تو ہیسکوئی غلط ہو جاتی اور اللہ کہ نہ ہو جا تا تو ہیسکوئی جموئی ہو جاتی اور اگر وہ رجوع کر آ اور پند رہ ماہ کے عرصہ میں مرجا تا تو بھی میسکوئی جموئی ہو جاتی کیونکہ سے میسکوئی بتاری تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک آتھی کی عمریند رہ ماہ سے زائد ہے اس معلوم ہو سکتا ہو وہ پند رہ ماہ کے عرصہ میں مرے گا بجبکہ وہ ضد پر قائم رہے۔ ایک اور نی بلو پہلی صورت کے دو نوں پہلو کہا کہ اس بیسکوئی کی دونوں میں مرجائے گا اور آتھی کا ضد پر قائم رہنا ایک طبی امر تھی کہا گو کہ مسیحیوں کا ایک بڑا عالم تھا متعد دکت مسیحیت کی تائیہ میں اور اسلام کے خلاف کھے چکا تھا 'ونیاوی حیثیت الگان مباید معزز تھا اور اگر بروں کے ساتھ اس کے بہت سے تعلقات تھے۔ اس عظیم الشان مباید میں تمام یا در یوں کو چھوڑ کر اسے مقابلہ کیلئے ختنب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے باور کی باور کی باور کی بروں کے ساتھ اس کے بہت سے تعلقات تھے۔ اس عظیم الشان مباحثہ میں تمام یا در یوں کو چھوڑ کر اسے مقابلہ کیلئے ختنب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے باور کی باور کی باور کی اور کی باور کی کو کو کی باور کی باور کی کو کو کی باور کی

اس كے مدد گار اور ٹائب ہے تھے - پس ایسے مخص كى نسبت ميى خيال ہو سكتا ہے كہ اس كو میجیت پر کامل یقین تھااور یہ کہ وہ میبچیت کی اس قدر تائید کرنے اور اس کاسب سے بڑا منا ظر قراریانے کے بعد میع کی خدائی کاایک منٹ کیلئے بھی منکرنہ ہوگااور بھی اسلام کی معجزانہ طاقت کاخیال اینے دل میں نہیں آنے دے گااور یہ بات کہ اس صورت میں وہ بند رہ ماہ میں مر جادے گا کو اپنی ذات میں شاندا رہے محر پھر بھی ایک پنیشہ سال کی عمرکے آوی کی نسبت شبہ کیا جا سکتا تھا کہ شاید اس کی عمر ہی ہوری ہو چکی ہو گران کے مقالبے میں دو سری صورت کے د و نوں پہلو زیا وہ شاندا رہیں یعنی ہیہ کہ اگر وہ رجوع کرلے گاتو بند رہ ماہ کے اند ر ہاویہ موت میں نسیں گرایا جائے گا۔ اس صورت کا پہلا پہلو بھی کہ آتھ م رجوع کرلے اس بات سے کہ وہ اپنی ضدیر قائم رہے زیادہ شاندار ہے کیونکہ کی انسان کی موت تو انسانوں کے ہاتھوں سے بھی آ عتی ہے مرکسی کو بندرہ ماہ تک زندہ رکھناکسی کے اختیار میں نہیں ہے پس اگر دو سری صورت پیشکوئی کی یوری ہوتی تو وہ پہلی صورت کے یورے ہونے کی نسبت بہت شاندا رہوتی اور اللہ تعالی نے جس کے آھے کوئی بات ناممکن نہیں اس دو سرے پہلو کو بی جو زیادہ مشکل تھا اختیار کیا یعنی اس نے اپناٹر عب اس کے دل پر ڈال دیا اور پہلا اثر اس میں میکوئی کابیہ ظاہر ہوا کہ آتھم نے عین مجلس مباحثہ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کما کہ وہ رسول کریم الکا کا ایک کو وجال نہیں کہتا ہے- اس میشکوئی کے شائع ہونے کے بعد تمام ہندوستان کی نظریں اس طرف لگ میس کہ د کھئے اس کا کیا نتیجہ لکتا ہے گراللہ تعالیٰ نے بند رہ ماہ کاا نظار نہیں کروایا 'اس میشکو کی کے شائع كرنے كے وقت سے بى آئم كى حالت بدلنى شروع ہو كئى اور اس نے مسيحيت كى تائيد ميں كُتِ و رساله جات لكينے كا كام بالكل بند كر ديا ايك مشهور مبلغ اور مصنف كا اپنے كام كو بالكل چھو ژوینااور خاموش ہو کر بیٹھ جانامعمولی بات نہ تھی بلکہ بین دلیل تھی اس ا مرکی کہ اس کادل محسوس کرنے لگ گیا ہے کہ اسلام سچاہے اور اس کامقابلہ کرنے میں اس نے غلطی کی ہے تگر خاموثی پر ہی اس نے بس نہ کی بلکہ ایک روحانی ہاویہ میں گرایا گیالعنی اس خیال کا اثر کہ اس نے اس مقابلے میں غلطی کی ہے اس قد رگرا ہو تا چلا گیا کہ اسے عجیب عجیب قتم کے نظارے نظرآنے لگے جیسا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بیان کیا مجھی تواہے سانپ نظر آتے جواے کا نے کو دو ڑتے 'مجمی کتے اسے کا نیے کو دو ڑتے اور مجمی نیزہ بردا رلوگ اس کے خیال میں اس پر مملہ آور ہوتے ' حالا نکہ نہ تو سانپ اور کتے اس طرح سد ھائے جاسکتے ہیں کہ وہ خاص طور پر عبداللہ آتھم کو جاکر کا ٹیں اور نہ ہندوستان بیں اسلحہ کی عام آزادی ہے کہ
لوگ نیزے لیکر شہروں کی سروں پر کمڑے رہیں تاکہ عبداللہ آتھم کو مار دیں۔ ور حقیقت یہ
ایک ہاویہ تھی جو اس پشیانی کی وجہ سے جو اس کے دل بیں میسجیت کی تمایت اور اسلام کے
طاف کھڑے ہونے کے متعلق پیدا ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بری ہاویہ کے بدلے
میں پیدا کی تئی تھی جس بیں بصورتِ مِند پر قائم رہنے کے وہ ڈالا جا تا اگر فی الواقع اس کا ایمان
میسجیت پر قائم رہتا اور اسلام کو وہ ای طرح جھوٹا سجھتا جس طرح کمکن تھا کہ وسادس اور خطرات کی اس جنم میں پڑ جا تا اور جانوروں اور کیڑوں تک کو اپنا
مرح ممکن تھا کہ وسادس اور خطرات کی اس جنم میں پڑ جا تا اور جانوروں اور کیڑوں تک کو اپنا
مرح ممکن تھا کہ وسادس اور خطرات کی اس جنم میں پڑ جا تا اور جانوروں اور کیڑوں تک کو اپنا خلاف
مرح ممکن تھا کہ وسادس اور خطرات کی اس جنم میں پڑ جا تا اور جانوروں اور کیڑوں تک کو اپنا خلاف

یں میں اللہ تعالی نے اپنے الهام میں جو دو سری شن رجوع الی الحق کی بتائی تھی اور جو کہ پہلی شن سے زیادہ مشکل تھی وہ عجیب طور پر پوری ہوئی اور آتھم کادل مسیح کی خدائی میں شک لانے لگ گیااور اسلام کی سچائی کا نقش اس کے دل پر جم گیا' تب اللہ تعالی کی خبر کادو سرا حصہ بھی پورا ہوا' یعنی باوجود اس کے کہ اسے اندرونی خوف نے موت کے بالکل قریب کردیا تھا' پندرہ ماہ تک زندہ رکھا گیا تاکہ اللہ تعالی کی بات پوری ہو کہ اگر اس نے رجوع کیا تو وہ بچایا جا گا۔

یہ ایک ذہروست پیسکوئی تھی جو لوگوں کی آتکھیں کھولنے کیلئے کانی تھی 'لیکن اگریہ ظاموشی ہے گذر جاتی تو شاید کچھ مدت کے بعد لوگ کمہ دیتے کہ آتھ منے کوئی رجوع نہ کیا تھا یہ آپ لوگوں کی ہزید وضاحت کیلئے مسیحوں یہ آپ لوگوں کی ہزید وضاحت کیلئے مسیحوں اور مسلمانوں میں ہے ایک گروہ کو کھڑا کر دیا جو ایک مسیحی کی جمایت میں شور کرنے گئے کہ پیسٹکوئی جھوٹی نگل اور آتھ منیں مرا- اس پر ان کو بتایا گیا کہ پیسٹکوئی کی دوصور تیں تھیں ان میں ہوگئی ہے مگرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آتھ میں ہور جو منیں کیا اس پر آتھم کو حضرت اقد س نے دعوت دی کہ اس کے مسیحی اور مسلمان دکیل جو کچھ کمہ رہے ہیں آگر بچ ہے تواسے چاہئے کہ قتم کھاکراعلان کرے کہ اس کے مسیحی اور مسلمان دکیل جو کچھ کمہ رہے ہیں آگر بچ ہے تواسے چاہئے کہ قتم کھاکراعلان کرے کہ اس کے مسیحی اور دل میں اس عرصے میں اسلام کی صد اقت اور مسیحی عقائد کے باطل ہونے کے خیالات نہیں دل میں اس عرصے میں اسلام کی صد اقت اور مسیحی عقائد کے باطل ہونے کے خیالات نہیں

آئے مراس نے سم کھانے سے انکار کردیا ہاں بلا سم کے ایک اعلان کردیا کہ میں اب بھی سیجی نہ ہب کو سیا سمجمتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے جس کا دلوں اور دماغوں پر تصرف ہے اس کے انہیں اعلانات میں اس کے قلم سے یہ نکلوا دیا کہ میں مسیح کو دو سرے مسیمیوں کی طرح خدا نہیں سجمتاا در جیساکہ الهام کے الفاظ اوپر نقل کئے ملئے ہیں' میشکوئی میہ تھی کہ جو ایک بندے کو خدا بنا رہا ہے وہ ہادیہ میں گرایا جاوے گااور آئخم نے اقرار کرلیا کہ وہ مسیح کو خدا نہیں سجمتا ' محر بجر بھی اس پر زور دیا کمیا کہ اگر وہ فی الحقیقت ان ایام میں اپنے نہ ہب کی سچائی کے متعلق متر ذرنہیں ہوا اور اسلام کی صداقت کا حساس اس کے ول میں نہیں پیدا ہو کیا تھا تو وہ قتم کھاکراعلان کردے کہ میں ان ایام میں برابرانہیں خیالات پر قائم رہا ہوں جواس سے پہلے میرے تھے۔اگر وہ فتم کھاجائے اور ایک سال تک اس پر عذاب اللی نہ آئے تو پھرہم جموٹے ہوں گے اور پیر بھی لکھا کہ اگر آتھم قتم کھاجائے تواہے ہم ایک ہزار روپیہ بھی انعام دیں گے۔اس کاجواب آتھمنے بیہ دیا کہ اس کے نہ ہب میں قتم کھانی جائز نہیں حالا نکہ انجیل میں حواریوں کی بہت سی قشمیں درج ہیں اور مسیحی حکومتوں میں کوئی بڑا عمدہ دار نہیں جسے بغیرفشم کھانے کے عہدہ دیا جائے یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی قتم دی جاتی ہے ' ججوں کو بھی قتم دی جاتی ہے ' ممبران یار لیمنٹ کو بھی قتم دی جاتی ہے عہدیدا ران سِول و فوج کو بھی قتم دی جاتی ہے اور عدالتوں میں گوا ہوں کو بھی قتم دی جاتی ہے بلکہ مسیحی عدالتوں کاتوبیہ قانون ہے کہ انہوں نے قتم کو صرف مسیحیوں کیلئے مخصوص کر دیا سوائے مسیحیوں کے دو سروں سے وہ قتم نہیں لیتیں بلکہ گواہی کے وقت یہ کہلواتی ہیں کہ میں جو پچھے کموں گاغد اکو حاضرو نا ظرجان کر کموں گا-پس جبکہ مسیوں کے نزدیک قتم صرف مسیمیوں کا حق ہے تو اس کا پیرمحذر بالکل نامعقول تھااور مرف نتم ہے بیچنے کے لئے تھا کیو نکہ وہ ان ہیبت ناک نظاروں کو پہلے و مکھ چکا تھاجو اس کو یقین ولارہے تھے کہ اگر اس نے قشم کھائی تووہ ہلاک ہوجائے گا۔اس فمخص کے قشم کھانے ہے انکار کرنے کی حقیقت او رہمی واضح ہو جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں میں کوئی بڑا نہ ہی عمدہ نہیں دیا جاتا جب تک کہ امیدوار فتم نہیں کھالیتااور پر انسٹنٹ فرقہ کے پاد ریوں کو توجس سے آتھم تعلق رکھتا تھا دو قتمیں کھانی پڑتی ہیں ایک گر جاہے وفادا ری کی اور ایک حکومت ہے و فاداری کی- جب اس کے سامنے بیہ باتیں رکھی گئیں تو پھروہ بالکل ہی خاموش ہو گیا- اد هرسے انعام کی رقم ایک ہزارہے بڑھا کر آہت آہت چار ہزار تک کردی مٹی اوریہ بھی کماگیا کہ سال

بحرکا انظار کے بغیری یہ رقم لے لواور قتم کھاجاؤ محرجبکہ اس کادل جانا تھا کہ وہ اپنی قوم سے

ڈرکراپی اس حالت کو چھپارہا ہے جو پند رہ اہ تک اس پر طاری رہی ہے قوہ قتم کیو کر کھا سکتا

تھا۔ اس نے قتم نہ کھائی پر نہ کھائی اور خاموشی سے دن گذار دیئے اور اسلام کے خلاف کتابیں

لکھنایا زبانی مسجیت کی تبلیغ کر تا بالکل چھو ژدیا اور اس طرح اس بینگلوئی کی صدانت اور بھی

واضح ہوگی اور کویا اس ذریعے سے اللہ تعالی نے وحشن سے مسج کی خدائی کے عقیدے سے

رجوع کا تحریر آ اقرار کرالیا اور اسلام کی صدافت کے متعلق اس کے ول میں جو خیالات

(حالا نکہ اس مباحثے میں جس کے بعد مینگلوئی کی گئی تھی اس نے ایک پر چ میں مسج کی خدائی

اور تمام صفات اللہ کو اس کی ذات میں ثابت کرنے کی کو شش کی تھی) پیدا ہوئے تھے 'ان کا

اقرار اس کے اس رویہ کے ذریعے کروا دیا جو قتم کے مطالبے پر اس نے اختیار کیا۔

یہ ویک فی اپنی عظمت اور شوکت میں ایسی ہے کہ ہرایک سعید الفطرت انسان اس کے ذریعے سے ایمان میں ترتی کر سکتا ہے اور خدا کے جلوے کو اپنی آئھوں سے دیکھ لیتا ہے کیونکہ ایک اشد ترین مخالف اسلام اور بڑی قوم کے سرکردہ ممبر کا جو دو سرے ندا ہب کے خلاف بطور منا ظرکے پیش کیا گیا ہوا ور جس کی عمراپنے ند ہب کی تائید اور دو سرے ندا ہب کی مخالفت میں گذرگنی ہواس کے دل میں اپنے ند ہب کی نسبت شکوک اور دو سرے ندا ہب کی صدافت میں گذرگنی ہواس کے دل میں اپنے ند ہب کی نسبت شکوک اور دو سرے ندا ہب کی صدافت کے خیالات پیدا کر دینا اور فوق العادت نظارے اس کو دکھلا نا اور تبدیلی خیالات کے بدلے میں مطابق پیشکوئی اس کو بند روماہ تک زندہ رکھنا انسانی طاقت سے بالکل با ہرے۔

# چوتھی پیشگوئی

ڈوئی ا مریکہ کے جھوٹے مذعی کی نسبت پینٹکوئی جو مسیحیوں کیلئے عموماً اورا مریکہ کے باشندوں کیلئے خصوصا مجتت ہوئی

اب میں ایک اور پیشکوئی جو مسیحیوں پر جمت قائم کرنے کیلئے کی گئی تھی گراس میں زیادہ تر مغربی ممالک کے لوگوں پر حجت تمام کرنا مد نظر تھا بیان کرتا ہوں۔ الیکزنڈر ڈوئی (Alexander Dowie) امریکہ کا ایک مشہور آدمی تھا۔ یہ محض اصل میں آسریلیا کا

رہنے والا تعاویاں ہے ا مریکہ چلا گیا۔ ۱۸۹۲ء میں اس نے نہ ہمی وعظ کہنے شروع کئے اور جلد ہی اس دعوے کی وجہ سے کہ اسے مِلا علاج کے شفاء بخشے کی طاقت ہے اس نے مقبولیت عامہ عاصل کرنی شروع کر دی۔۱۹۰۱ء میں اس نے بیہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح کی آمد ثانی کے لئے بطور ایلیاہ کے ہے اور اس کا راستہ صاف کرنے آیا ہے جو نکہ علامات خلبور مسیح کے بورا ہونے کی وجہ سے نہ ہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسے کی آمد کاا نظار لگ رہاتھا। س وعوے سے اس کو بہت ترقی ہوئی۔ اس نے ایک زمین خرید کراس پر حسحون نامی ایک شهربهایا اور اعلان کیا کہ میں اس شرمیں اتریں ہے۔ بزے بزے مالدار لوگوں نے سب سے پہلے میں کو د مکھنے کی غرض ہے لاکھوں رویبیہ کے خرج ہے زمین خرید کروہاں مکان بنوائے اور یہ اس شہر میں ایک بادشاہ کی طرح رہنے لگا-اس کے مرید تھو ڑے ہی عرصے میں ایک لاکھ سے زیا وہ بڑھ کتے اور تمام بلاد مسیحیہ میں اس کے مناد تبلیغ کیلئے مقرر کتے گئے۔اس مخص کو اسلام سے سخت عداوت تھی اور ہیشہ اسلام کے خلاف سخت کلامی کر تا رہتا تھا۔ ۱۹۰۲ء میں اس نے شاکع کیا کہ اگر مسلمان مسیحت کو تبول نہ کریں گے تو وہ سب کے سب ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ اس پیشکوئی کی خرحصزت اقدس مسیح موعو دم کو ملی تو آپ نے فور آاس کے خلاف ایک اشتمار شائع کیاجس میں اسلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مسجیت کی صد اقت ظاہر کرنے کیلئے کرو ڑوں آ دمیوں کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے میں خدا کی طرف سے مسیح کرکے بھیجاگیا ہوں مجھ سے مباہلہ کر کے دیکھ لواس ہے سچے اور جھوٹے ند ہب کافیصلہ ہو جائے گااورلوگوں کو فیصلہ کرنے میں مدو ملے گی۔<sup>۲۱۲</sup> سه اشتمار آپ کاستمبر۱۹۰۲ء میں شائع کیا گیااوراس کثرت ہے یورپ اور ا مریکہ میں شائع کیا گیا کہ دسمبر۱۹۰۲ء ہے لیکر ۱۹۰۳ء کے اختیام تک اس اشتمار پر مخلف اخبارات امریکہ و یورپ میں ربوبوچھتے رہے جن میں سے تقریباً جالیس اخبارات نے تو اپنے پر ہے یہاں بھی بھیج- اس قدر اخبارات میں اشتمار کی اشاعت ہے ا ندا زہ کیاجا سکتاہے کہ کم ہے کم ہیں پچتیں لاکھ آ د میوں کواس دعوت مباہلہ کاعلم ہو گیاہوگا-اس اشتمار کاڈوئی نے جواب تو کوئی نہ دیا 'اسلام کے خلاف بد دعائیں کرنا شروع کردیں اوراس پر سخت حملے شروع کردیئے۔ ۴ افروری 🖈 کواس نے شائع کیا کہ " میں خداہے دعاکر تا مول کہ وہ دن جلد آوے کہ اسلام دنیاے تابو دموجاوے اے خدالو ایسابی کر اے خدا!

🕁 ۔ ڈوئی کے اخبار میں جو جسجون سے شائع ہوتا تھا

اسلام کو ہلاک کر دے " کھر۵- اگست ۱۹۰۳ء میں شائع کیا کہ "انسانیت پر اس سخت بدنما دھبے (اسلام) کو حبیحون بلاک کرکے چموڑے گا"-جب حضرت اقدس نے دیکھاکہ بہ فخص اپنی مخالفت سے باز نہیں آ تا تو آپ نے ۱۹۰۳ء میں ایک اور اشتہار دیا جس کانام تھا"ڈو کی اور سکٹ کے متعلق پیشکو ئیاں"-اس اشتمار میں آپ نے لکھا کہ مجمد کواللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کئے بھیجا ہے تاکہ اس کی توحید کو قائم کروں اور شرک کو مثادوں اور پھر لکھاکہ امریکہ کیلئے خدا نے مجھے یہ نشان دیا ہے کہ اگر ڈوئی میرے ساتھ مباہلہ کرے اور میرے مقابلہ پر خواہ صراحتاً یا اشار تاً آ جائے تو وہ "میرے دکھتے دکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیائے فانی کو چھوڑ دیے گا"۔اس کے بعد لکھا کہ ڈوئی کو میں نے پہلے بھی دعوت مباہلہ دی تھی گراس نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس لئے آج ہے اس کوسات ماہ کی جواب کیلئے مسلت وی جاتی ہے پھر لکھا کہ "پس یقین رکھو کہ اس کے صبحون پر جلدایک آفت آنے والی ہے آخر میں بلااس کے جواب کاانتظار کئے دعاکی کہ اے خدا" یہ فیصلہ جلد تر کر کہ پیکٹ اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کردے " میہ اشتمار بھی کثرت ہے بلاد مغربیہ میں تقسیم کیا گیااور یو رپ اور ا مریکہ کے متعد د اً اخبارات مثلاً گلاسگو' ہیرلڈ ا نگلتان' نیویا رک کمرشل ایڈورٹائز را مریکہ وغیرہانے اس کے فلاصے اپنے اخبارات میں شائع کئے اور لا کھوں آوی اس کے مضمون پر مطلع ہو گئے ۔ جس ونت یہ اشتمار شائع ہوا ہے اس ونت ڈوئی کاستارہ بڑے عروج پر تھااس کے مریدوں کی تعدا دہت بڑھ رہی تھی اوروہ لوگ اس قدر مالدا رتھے کہ ہر نئے سال کے شروع میں تیس لا کھ رویہ کے تحا کف اس کو پیش کرتے تھے اور کئی کار خانے اس کے جاری تھے۔ چید کرو ڑ کے قریب اس کے پاس روپیہ تھااور بڑے بڑے نوابوں سے زیادہ اس کاعملہ تھااس کی صحت الیمی احجمی تھی کہ وہ اس کو اپنامعجزہ قرار دیتا تھا اور کمتا تھا کہ میں دو سروں کو بھی اپنے حکم ہے اچھا کر سکتا ہوں' غرض مال 'صحت' جماعت' اقتداران چاروں باتوں سے اس کو حصہ وا فرملاتھا۔ اس اشتمار کے شائع ہونے پر لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کیوں آپ کے اشتمارات کا جو اب نہیں دیتا تو اس نے کما کہ لوگ کہتے ہیں کہ "تم فلاں فلاں بات کا جو اب کیوں نہیں دیتے ۔ جواب! کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑوں مکو ژوں کاجواب دوں گا۔ اگر میں اپنایاؤں ان پر ر کھوں تو ایک وم میں ان کو کچل سکتا ہوں تحرمیں ان کو موقع دیتا ہوں کہ میرے سامنے ہے وور علے جائیں اور کچمے دن اور زندہ رہ لیں "- انسان بعض دفعہ کیبی نادانی کرلیتا ہے- ڈوئی نے

🏠 ۔ ڈوئی کا اخبار

مقابے ہے انکار کرتے ہوئے مقابلہ کرلیا اس نے فورنہ کیا کہ حضرت اقد س نے صاف لکھ دیا تھا کہ اگر یہ اشار تا بھی میرے مقابل پر آئے گاتو دکھ کے ساتھ میری زندگی میں ہلاک ہو گا اس نے آپ کو کیڑا قرار دیکر یہ کمہ کراگر میں اس پر اپناپاؤں رکھ دوں تو کچل دوں اپنے آپ کو آپ کے مقابلے بر کھڑا کردیا در خد اکے عذاب کواسیے اوپر نازل کرالیا۔

گراس کی مرکشی اور تکبتر مییں پر ختم نہ ہوا اس نے کچھ دن بعد آپ گاذ کر کرتے ہوئے آپ کی نبت یہ الفاظ استعمال کئے۔ " ہو توف محمدی مسیم" اور سے بھی لکھاکہ "اگر میں خدا کی ز مین بر خدا کا پنیمبر نسیں تو پھرکوئی بھی نہیں "-اور دسمبر۱۹۰۳ء کو تو کھلا کھلا مقابلے بر آ کھڑا ہوا اور اعلان کیا کہ ایک فرشتے 🏠 نے مجھ سے کما ہے کہ تو اپنے وشمنوں پر غالب آئے گا مگویا حضرت اقد س" کی پیشکوئی کے مقابلے میں آپ کی ہلاکت کی پیشکوئی شائع کر دی۔ یہ اس کا مقابلہ جو پہلے اشار تا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ صراحت کی طرف آٹا کیاجلد پھل لے آیا اور اس آخری حملے کے بعد جو نکہ وہ مقابل پر آگیاتھا۔ حضرت اقد س مسیح موعود نے اس کے خلاف لکھنا چھوڑ دیا اور فانتنظر انتھے منتنظرون کے تھم کے مطابق خدائی فیلے کا انظار کرنا شروع کر دہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو پکڑنے میں دھیماہے گمرجب پکڑ تا ہے تو سخت پکڑ تا ہے اپنا ہاتھ اس کی طرف برحایا اور وہ یاؤں جن کو وہ اس کے مسیح پر رکھ کر کپلتا جا ہتا تھا اس نے معطّل کر دیئے اس کے مسیح پریاؤں رکھنے کی طاقت تو اسے کماں مل سکتی تھی ووان یاؤں کو زمین پر ر کھنے کے قابل بھی نہ رہایعنی خد ا کاغضب فالج کی شکل میں اس پر نازل ہوا پچھ دن کے بعد ا فاقہ ہو گیا گرد و ماہ بعد ۱۹- دسمبر کو د و سراحملہ ہوا اور اس نے رہی سسی طاقتیں بھی تو ژویں - جب وہ بالکل لاجار ہو گیاتواس نے اپناکام اپنے نائبوں کے سپرد کیااور خودا یک جزیرہ میں جس کی آب و ہوا فالج کیلئے احجی تھی بو دوباش اختیار کرلی۔ گمراللہ تعالیٰ کے غضب نے اس کو اب بھی نہ چھو ڑا اور چاہا کہ جس طرح اس نے اس کے مسیح کو کیڑا کما تھااس کو کیڑے کی طرح ثابت کر کے دکھائے اور وہ چیزیں جن پر محمنڈ کرکے اس نے پہ جرأت کی تھی انہیں کے ذریعے اسے زلیل کرے - چنانچہ ایباہوا کہ اس کے بیار ہو کر بطے جانے براس کے مریدوں کے دل میں شک یدا ہوا کہ بیہ تواوروں کو دعاہے نہیں بلکہ اپنے تھم سے اچھاکر تا تھا' بیہ خودالیا کیوں بیار ہوا او را نہوں نے اس کے بعد اس کے کمروں کی جن میں وہ اور کسی کو جانے نہیں دیتا تھا تلا ثھی لی تو

اس میں سے شراب کی بہت می ہو تلیں تعلیں اور اس کی ہوی اور لڑک نے گوائی دی کہ وہ چھپ کر خوب شراب پیا کہ تا تعامالا تکہ وہ اپنے مریدوں کو تخی سے شراب پینے سے رو کہ تعااور کسی نشہ کی چنے کی اجازت نہیں دیا تعام تی کہ تمبا کو نوشی سے بھی منع کر تا تعااور اس کی ہوی نے کہا افسوس ہوا ہے کہ اس نے ایک مالدار بڑھیا سے شادی کرنے کی خاطریہ نیا مسئلہ بیان کرنا شروع افسوس ہوا ہے کہ اس نے ایک مالدار بڑھیا سے شادی کرنے کی خاطریہ نیا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں جائز ہیں در حقیقت اس مسئلہ کی تہہ میں اس کا اپنا ارادہ شادی کا ہے چنانچہ اس نے اس بڑھیا کے خطوط جو ڈوئی کے خطوں کے جواب میں آئے تھے لوگوں کو کہا ہے دو گوئی کے خطوں کے جواب میں آئے تھے لوگوں کو رکھائے۔ اس پر لوگوں کا غصہ اور بھی بھڑ کا اور جماعت کے اس روپیہ کا حاب دیکھا گیا جو اس کے پاس رہتا تھا اور معلوم ہوا کہ اس نے اس جیاس لاکھ روپیہ فین کرلیا ہے اور سے بھی ظاہر ہیں۔ اس پر اس جماعت کی طرف سے اسے ایک تار دیا گیا جس کے الفاظ سے ہیں " تمام جماعت بیں۔ اس پر اس جماعت کی طرف سے اسے ایک تار دیا گیا جس کے الفاظ سے ہیں " تمام جماعت بیاں ناتھ آمیز کلام ' لوگوں کے مال کے ناجائز بیان ناتھاں تھماری فضول تر چی ' ریاکاری ' غلط بیانی ' مبالغہ آمیز کلام ' لوگوں کے مال کے ناجائز استعمال ' ظلم اور غصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تہمیں تہمارے عمدے سے معطل استعمال ' ظلم اور غصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تہمیں تہمارے عمدے سے معطل استعمال ' ظلم اور غصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تہمیں تہمارے عمدے سے معطل استعمال ' ظلم اور غصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے تہمیں تہمارے عمدے سے معطل کیاجا تا ہے "کیاجا تا ہے"۔

ڈوئی ان الزامات کی تردید نہ کرسکا اور آخر سب مرید اس کے مخالف ہو گئے 'اس نے چاہا کہ خود
اپنے مریدوں کے سامنے آکران کوائی طرف مائل کرے مگر شیشن پر سوائے چند لوگوں کے کوئی
اس کے استقبال کو نہ آیا اور کس نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر وہ عد التوں کی طرف
متوجہ ہوا مگر دہاں ہے بھی اس کو قومی فنڈ پر قبضہ نہ ملا اور صرف ایک قلیل گذارہ دیا گیا اور اس
کی حالت ناچاری کی یماں تک پہنچ گئی کہ اس کے حبثی نوکر اس کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے
دو سری جگہ پر رکھتے تھے اور سخت تکلیف اور دکھ کی زندگی وہ بسر کر تاتھا۔ اس کی تکلیف اور دکھ
کو دیکھ کر اس کے دو چار ملنے والوں نے جو ابھی تک اس سے ملتے تھے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا
علاج کروائے مگروہ علاج کرانے ہے اس بناء پر اٹکار کر تا رہا کہ لوگ کمیں گے کہ یہ لوگوں کو تو
علاج سے منع کر تاتھا اور خو دعلاج کرا تا ہے۔ آخر جبکہ اس کے ایک لاکھ سے زیا دہ مریدوں میں
علاج سے صرف دو سوکے قریب باتی رہ گئے اور عدالتوں میں بھی ناکای ہوئی اور بیاری کی بھی تکلیف
بردھ گئی تو ان تکالیف کو پر داشت نہ کر سکا اور باگل ہوگیا اور ایک دن اس کے چند مرید جب اس

کی وعظ سننے کیلئے گئے توانہوں نے دیکھاکہ اس کے تمام جمم پر پٹیاں بند ھی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کے کہا کہ اس کانام جری ہے اور وہ ساری رات شیطان سے لڑتارہا ہے اور اس جنگ ہیں اس کا جر نیل مارا گیا ہے اور وہ خود بھی زخی ہوگیا ہے اس پر ان لوگوں کو یقین ہوگیا کہ یہ هخص بالکل پاگل ہوگیا ہے اور وہ بھی اس کو چھو ڑگئے اور حضرت اقد س کے یہ الفاظ کہ وہ "میرے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیائے فائی کو چھو ڑ دے گا"۔ آٹھ مارچ ۱۹۰۴ء کو پورے ہوگئے یعنی ڈوئی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا ہے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کو وقت اس کے پس صرف چار آدی سے اور ایل کی نوٹی کل شمیں روپے کے قریب تنی۔ اس کے پاس صرف چار آدی سے اور ایل مغرب کے لئے کھلا کھلانشان۔ چنانچے بہت سے اخبارات نے یہ اس امر کو تشلیم کیا کہ حضرت اقد س کی ہیسگلوئی پوری ہوگئی ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور شے۔ اس امر کو تشلیم کیا کہ حضرت اقد س کی ہیسگلوئی پوری ہوگئی ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور سے۔ مثال کے طور پر میں چند اخبارات کے نام لکھ دیتا ہوں۔ ڈوٹول گزئ مثال کے طور پر میں چند اخبارات کے نام لکھ دیتا ہوں۔ ڈوٹول گزئ کے بیرواس ہیسکلوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہوگئی ہے نمایت صحت کے ساتھ پور اہونے پر نخر کر میں توان ہر کوئی الزام نہیں "کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہوگئی ہے نمایت صحت کے ساتھ پور اہونے پر نخر کر سرتوان ہر کوئی الزام نہیں "کے جون ہم ۱۹۵۰ء۔

ا مریکہ کا اخبار ٹرتھ سیکر۔ (۱۵- جون ۱۹۰۴ء) لکھتا ہے: "ظاہری واقعات چیلنج کرنے والے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے خلاف تھے مگروہ جیت گیا"۔ لینی حضرت اقد س کی عمرڈ وئی سے زیادہ تھی اوروہ آپ کے مقابلہ میں جوان تھا۔

بوسٹن امریکہ کااخبار ہیرلڈ۔ (۲۳-جون ۴۰۹۰) کھتا ہے: "ڈونی کی موت کے بعد ہندوستانی نبی کی شہرت بہت بلند ہوگئی ہے کیونکہ کیا ہے سچ نہیں کہ انہوں نے ڈوئی کی موت کی ہیشکوئی کی تھی کہ بیہ ان کی لینی مسیح کی زندگی میں واقع ہوگی اور بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس کی موت ہوگی'ڈوئی کی عمر پنیسٹے سال کی تھی اور ہیسکوئی کرنے والے کی پچھترسال کی "۔

ان چند اقتباسات سے بتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس پیشکوئی کا اثر مسیحی بلکہ وہریہ اخبارات کے ایر پیشروں کے دل پر بھی نمایت کمرا پڑا تھا اور وہ اس کے حیرت انگیز نتائج سے ایسے متاثر ہو گئے تھے کہ اس اثر کو اخباروں میں ظاہر کرنے سے بھی نہ جبیجے۔ پس سے بات بالکل بھینی ہے کہ جب مغربی ممالک کے باشندوں کے سامنے یہ نشان پورے زور سے پیش کیا گیا تو اپنے بیسیوں ہم

نہ ہب اخبار نویسوں کی گوائی کی موجودگی میں وہ اس کی صدافت کا انکار نہیں کر سکیل گے اور
اس امر کے تنکیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام ہی سچانہ ہب ہے۔ اس میں واخل ہوئے بغیر
انسان نجات نہیں پاسکتا اور اپنے پرائے خیالات اور عقائد ترک کرکے وہ لوگ اسلام کے قبول
کرنے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام پر ائیان لانے میں ور کئے
نہیں کریں مجے بلکہ اس کے آٹار ابھی سے شروع ہو گئے ہیں اور امریکہ میں اس وقت دوسوسے
زیادہ لوگ احمدی ہو بھے ہیں۔

# يانچوس پيشکو ئی

## کیکھرام کے متعلق آپ کی پیٹگلوئی جواہلِ ہند کیلئے مجت بنی

اب میں آپ کی ان پینگلوئیوں میں سے ایک پینگلوئی بیان کر تا ہوں جو اہل ہند پر صدافت اسلام ظاہر کرنے کیلئے کی گئی تھیں اور جنہوں نے اپنے وقت پر پوری ہو کرلا کھوں آ دمیوں کے ول ہلا دیئے اور اسلام کی صدافت کا ان کو دل ہی دل میں قائل کردیا اور بیسیوں آ دمی ظاہر میں اسلام اور برابراسلام لارہے ہیں۔

اس ویکوئی کی تفصیل یہ ہے کہ چالیس پچاس سال سے ہندوؤں کا ایک فرقہ نکلا ہے جے
آریہ ساج کتے ہیں اس فرقے نے موجودہ زمانے ہیں اسلام کی حالت خراب و کھ کریہ ارادہ
کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے اور اس غرض کیلئے ہمیشہ اس کے نہ ہمی لیڈر اسلام کے
خلاف سخت گندہ اور فخش لٹر پچرشائع کرتے رہے ہیں۔ ان لیڈروں ہیں سے سب سے زیادہ گندہ
دہن اور اعتراض کرنے والا ایک محض لیکھرام نامی تھا۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے اس
کے ساتھ بہت وفعہ گفتگو کی اور اسے اسلام کی صدافت کا قائل کیا گمروہ اپنی ضد میں بڑھتا گیا
اور ایسے ایسے گندے ترجے قرآن کریم کی آیات کے شائع کرتا رہا کہ ان کو پڑھنا بھی ایک
شریف آدی کیلئے مشکل ہے۔ اس مخض کے نزدیک گویا سب سے برا مخض دنیا ہیں وہ تھاجو تمام
انسانی کمالات کا جامع تھا اور سب سے لغو کتاب وہ تھی جو سب علوم کی مخزن ہے مگرسورے کی

روشنی ایک بیار آنکو کی بینائی کو صدمہ ہی پنجاتی ہے یمی حال اس کا تھا۔ جب بحث مباحثے نے طُول بكِرًا بيه مخص رسول كريم الكلطينة كي نسبت بد كوئي ميں برمتاي چلا كيااور حضرت اقد س عليه العلاة والسلام كي نسبت بهي منته كريا اور كتار ماكه مجه كوئي نشان كيون نهيس وكمات تو آخر حضرت اقدس علیہ العلاق والسلام نے اس کے متعلق اللہ تعالی سے دعا کی اور آپ کو بتایا عمیا کہ اس کے لئے یہ نشان ہے کہ یہ جلد ہلاک کیاجائے گااس می**سک**وئی کے شائع کرنے سے پہلے آپ نے لیکمرام ہے دریافت کیا کہ اگر اس پیشکوئی کے شائع کرنے سے اس کو رنج پہنچے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے مگراس نے اس کے جواب میں لکھا کہ مجھے آپ می پیشکو ئیوں سے پچھ خوف نمیں ہے آپ بینک میں کوئی شائع کریں۔ مرجو تک میں کوئی میں وقت کی نعیبان نہ تھی اور لیکمرام وقت کی نعیبن کامطالبہ کر تاتھا آپ نے اس پیشکوئی کے شائع کرنے میں اس وقت تک توقف کیا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وقت معلوم ہو جائے۔ آخر اللہ تعالی کی طرف ہے بیہ خبرپاکر کہ ۲۰۔ فروری ۱۸۹۳ء ہے لیکرچھ برس کے اندر لیکھر ام پر ایک در دناک عذاب آئے گاجس کا نتیجہ موت ہو گایہ دیکھوئی شائع کردی ساتھ ہی عربی زبان میں یہ السام بھی شَائع كياءوليكم إم كي نسبت تقالعني عِجْلُ جَسَدُ لَهُ خُوارلَهُ نَصَبُ وَعَذَابٌ ٢٦٧ لِعِينَ یہ مخص کوسالہ سامری کی طرح ایک بچھڑا ہے جو یوننی شور مجاتا ہے ورنہ اس میں روحانی زندگی کا کچھ حصہ نہیں اس پر ایک بلانازل ہوگی اور عذاب آئے گا۔ اس کے بعد آپ ؑ نے لکھا کہ اب میں تمام فرقہ ہائے ندا ہب پر ظاہر کر ہموں کہ اگر اس مخص پر چھے برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے بعنی ۲۰- فروری ۱۸۹۳ء سے کوئی ایساعذاب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں ہے نرالااور خارق عادت اور اپنے اندر الی ہیبت رکھتا ہو توسمجھو کہ میں خدا کی طرف ہے

اس پیشکوئی کے پچھ عرصے کے بعد آپ نے دو سری پیشکوئی جس میں اس مخض کی ہلاکت کے متعلق مزید د ضاحت تھی شائع کی-اس کے الفاظ بیہ تھے-

وَبَشَونِينَ رَبِّنَ وَفَالَ مُبَشِّراً سَتَعْرِفُ بَوْمَ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ افْرَبُ

ۅؗٙۄڹٛۿٵڡٵۅؙۼۘۮڹؽۘۯڔۜؾؽۅٳۺڹۘڿٳڹڎؗۼٳڹؽؗڣؚؽۯڂ۪ڸۣڡٛڣڛڍۼڎؙۊؙۘٳڷڷڡۅؘۯڛٛۅڸ؋ ٵڷڡؙڛؾٚؽڶؠڮۿڔٳڡٳڷۼۺٵۅۜڔۣؽۅٵڿٛؠۯڹؽۯڹؾؽٵۘڹۜڡؙۄڹٳڷۿٳڶػؚؽڹٵؚڹۜۘۿۘػٵڽؘؠۺ۠ۺۘڹۘؠؾٵڶڷؖڡ ۅؘؠڹػڷٙۄؙڣؚؽۺؙٳ۫ڽ؋ؠؚڲڸؚڡٝٛؾۭڿؘؽؚؽؘڎٟڣۮۼۘۉٮؙۼڵؽۅۘڹۺۧۯڹؽۯؾؚؿؠٷٛڹ؋ڣؚؽڛؚؾؖۺؙؿۊۣ اِنَّ فِنْ ذَٰلِکَ لَا بُنَ لِلْطَّالِبِينَ ٢٦٩ يعن الله تعالى في مجمع بشارت دى ہے كہ تواكہ يوم عيد ديكھے گاوروہ دن عيد كے دن ہے بالكل طاہو اہو گااور پر لكھاكہ الله تعالى كی طرف ہے جو کچھ مجھ پر فضل ہوئے ہیں ان ہیں ہے ایک ہیہ ہے كہ ایک مخض کیكمرام كے متعلق اس فے میرى دعا قبول كرلى ہے اور مجمعے خبردى ہے كہ وہ ہلاك ہوجائے گایہ مخض رسول كريم اللگائے كو گالياں ديا كر تا تعالى میں نے اس كے خلاف دعاكی اور ميرے رب نے مجمعے بتایا كہ ہیہ چھ سال كے عرصے میں مرجائے گااس میں طلبگاروں كيلئے بہت می نشانیاں ہیں۔

اس کے بعد مزید تشریح معلوم ہوئی اور وہ آپ کی کتاب برکات الدعاکے ٹائنٹل ہیج پر
اس عنوان کے بیچے شائع کی گئی کہ "کیکھر ام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر" اور اس میں بید لکھا
گیا کہ "آج ۲- اپریل ۱۸۹۳ء مطابق ۱۹۳۰ء ما درمضان ۱۳۱۰ھ (روز یکشنبہ مولف) ہے مہیج کے
وقت تھوڑی ہی غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں
اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ استے میں ایک فخص قوی بیکل میب شکل کویا اس
کے چرے سے خون ٹیکٹا ہے میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیا ہیں نے نظرا ٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم
ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شاکل کا فخص ہے گویا انسان نہیں ملا کک شد ادو غلاظ میں سے ہے
اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ
گیکمر ام کماں ہے ؟ اور ایک اور فخص کا نام لیا کہ وہ کماں ہے تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ
گفض لیکمر ام اور دو سرے فخص کی سزاد ہی کیلئے مامور کیا گیا ہے ۔ \* \* \*

اور کتاب مستطاب آئینہ کمالات اسلام میں آپ نے لیکمرام کے متعلق اپنی ایک نظم میں ۔ یہ اشعار شائع کئے

کے پہلے یا بچھلے دن(۳) لیکمرام ہے وہی سلوک کیا جائے گاجو گو سالہ سامری ہے کیا گیا تھااور

وہ سلوک یہ تھا کہ گوسالہ کے کھڑے کھڑے کرے جلایا اور دریا ہیں ڈال دیا گیا تھا۔ (۵) اس کی ہلاکت کیلئے ایک فخص جس کی نظروں سے خون نیکٹا تھا مقرر کیا گیا ہے۔ (۲) وہ رسول کریم ہلاکت کیلئے ایک فخص جس کی نظروں سے خون نیکٹا تھا مقرر کیا گیا ہے۔ (۲) وہ رسول کریم کی نبیت کچھ بھی شبہ نہیں رہ جاتا۔ ان پیسٹلو ئیوں کے پورے پانچ سال کے بعد جبکہ دسمن ہس رہ جاتا۔ ان پیسٹلو ئیوں کے پورے پانچ سال کے بعد جبکہ دسمن ہس رہ جو تے کہ پانچ سال گذر گئے اور پچھ بھی نہیں ہوا مرزاصاحب جھوٹے نظے 'عید الفطر کے جو جعہ کو ہوئی تھی دو سرے دن مرکبا اور اللہ تعالی کا کلام اپنی تمام تفاصل کے ساتھ پورا ہوا۔ زخمی کیا گیا اور اتوار کے دن مرکبا اور اللہ تعالی کا کلام اپنی تمام تفاصل کے ساتھ پورا ہوا۔ اللہ میں تھا کہ وہ چھ سال کے اندر ہی مرکبا' بتایا گیا تھا کہ اس کا واقعہ عید کے دن سے ملے ہوئے دن کو ہوگا اور وہ مؤمنوں کیلئے عید کا دن ہوگا چنا نچہ ایسانی ہوا کہا گیا تھا کہ اس کا کہا وہ عید کے دو سرے ہی دن زخمی ہوا 'کہا گیا تھا کہ اس کو کوئی فخض جس کے چرے سے خون واقعہ عید کے دو سرے ہی دن زخمی ہوا 'کہا گیا تھا کہ اس کو کوئی فخص جس کے چرے سے خون میں تھا کہ دو گیا ہوا معلوں ہوگا سالہ سامری کی طرح ہوگا سوجس طرح گوسالہ سامری کی طرح ہوگا سوجس طرح گوسالہ سامری کیا جا ایا گیا اور پھراس کی را کھ دریا میں ڈائی گئی تھی اسی طرح کیکھرام بھی ہیں۔ زندو ہونے کے پہلے جلایا گیا اور پھراس کی را کھ دریا میں ڈائی گئی تھی اسی طرح کیکھرام بھی بہتے ہیں۔ بندو ہونے کے پہلے جلایا گیا اور پھراس کی را کھ دریا میں ڈائی گئی تھی اسی طرح کیکھرام بھی بہتے ہیں۔ بندو ہونے کے پہلے جلایا گیا اور پھراس کی را کھ دریا میں ڈائی گئی۔

اس کے قتل کے واقعات کی تفصیل سے بتائی جاتی ہے کہ ایک جمخص اس کے پاس آیا جس کی نسبت کما جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون میکتا تھا اور اس نے لیکھر ام سے کما کہ وہ مسلمان سے ہندو ہونا چاہتا ہے۔ لیکھر ام نے باوجو دلوگوں کے سمجھانے کے کہ اس کو اپنے پاس رکھنا تھیکہ نسیں اس کو اپنے پاس رکھنا کھیک نسیں اس کو اپنے پاس رکھنا کیکھر ام کو اس پر بہت اعتبار ہوگیا تھا 'آخر اس نے وہی دن اس کو آریہ بنانے کیلئے مقرر کیا جس دن وہ زخمی کیا گیاوہ ہفتے کا دن تھا اور لیکھر ام کچھ لکھ رہا تھا اس نے نامعلوم مخص سے کوئی کتاب اٹھا دینے کیلئے کما- اس پر اس مخص نے اندا زہے تو یہ ظاہر کیا کہ گویا وہ کتاب اٹھا کہ لا رہا ہے لیکن پاس چنچے ہی اس نے لیکھر ام کے ہیٹ میں نخبر پوست کردیا اور پھر اس کو کئی مرتبہ تھما کہ ہلایا تا کہ انتزیاں کٹ جائیں اور پھروہ مخص جیسا کہ لیکھر ام کے رشتہ داروں کا بیان ہے غائب ہوگیا۔ لیکھر ام مکان کی دو سری منزل پر تھا اور اس کے مکان کے بنے دروا زے کے پاس اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے لیکن کوئی محفص بھوائی

نمیں دیتا کہ وہ مخص نیچے اتراہے۔ لیکھرام کی ہیوی اور اس کی ماں کو ہمی بیتین تھا کہ وہ گھر بیل ہی ہے لیکن اس وقت لوگوں کے آکر تلاش کرنے پر وہ مکان میں نمیں ملااور اللہ تعالی جائے کماں غائب ہوگیاتو لیکھرام سخت دکھ کے عذاب میں جتلاء ہو کراتوار کو جو عین وی دن تھا کہ آپ کو کشف د کھایا گیاتھا کہ ایک بیب ناک مخص جس کے چرے سے خون ٹیکتا ہے لیکھرام کا پند پوچھتا ہے مرگیااور اللہ تعالی کے فرستادے کی صدافت کیلئے ایک نشان ٹھمرااور ان لوگوں کیلئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات بابر کات کے خلاف گندہ دہانی کرتے ہیں مؤجب عبرت بنا۔

### چھٹی پیشگوئی

شنرادہ دلیپ سکھ کے متعلق پیشکوئی جو سکھوں کیلئے جُت ہوئی

اب میں ان پیشکو ئیوں میں ہے ایک پیشکوئی بیان کرتا ہوں جو اپ وقت پر پوری ہوکر سلموں کیلئے صداقت اسلام اور صداقت میں موعود علیہ السلام کے لئے دلیل ہوئی۔ جب پنجاب کو اگریزوں نے فتح کیاتو مصالح کملی کے ماتحت راجہ دلیپ شکھ صاحب کوجو وارث تخت پنجاب سے مگراہمی چھوٹی عمر کے سے انگریزولایت لے گئے وہ وہ ہیں رہ اور ان کو واپس آنے کا اجازت نہیں دی کئی یمال تک کہ پنجاب پر انگریزی قبضہ پوری طرح ہوگیا۔ غدر کے بعد دبلی کی حکومت بھی مٹ کئی اور کسی قتم کا خطرہ نہ رہا اس وقت راجہ دلیپ شکھ صاحب بماور نے پنجاب آنے کا ارادہ کیا اور کسی قتم کا خطرہ نہ رہا اس وقت راجہ دلیپ شکھ صاحب بماور نے پنجاب آنے کا ارادہ کیا اور عام طور پر مشہور ہوگیا کہ وہ آنے والے ہیں۔ حضرت اقد س کو المہائی تنای کی وہ اس ارادے میں کامیاب نمیں ہوں گئے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں کو خوال کو نوار در کمیں پنجاب کو ابتلاء پیش آئے گا۔ سام شائع کیا گیا کسی کو خیال بھی نووار در کمیں پنجاب کو ابتلاء پیش آئے گا۔ سام سام شائع کیا گیا کسی کو خیال بھی بندو ستان پنچنے والے ہیں گرای عرصے ہیں کو ر نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان آئے ہیں گرای عرصے ہیں کو ر نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان پنچنے والے ہیں گرای عرصے ہیں کو ر نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان پنچنے والے ہیں گرای عرصے ہیں کو ر نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب بندوستان پنچنے والے ہیں گرای عرصے ہیں کو ر نمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سکھ صاحب

کاہندوستان میں آنامغادِ حکومت کے خلاف ہوگاکیو تکہ جوں جون ان کے آنے کی خرم پھیلتی جاتی تمی سکسوں میں پر انی روایات تازہ ہو کرجوش پیدا ہو تا جاتا تھااور ڈر تھا کہ ان کے آنے پر کوئی فساد ہو جائے۔ آخر عدن تک پنچنے کے بعد وہ روک دیئے گئے اور یہ روک دیئے جانے کی خبر اس وقت معلوم ہوئی جبکہ لوگ یہ سمجھ پچھے تھے کہ اب وہ چندی روز میں واضل ہندوستان ہوا چاہتے ہیں سکسوں کی امیدوں کو اس سے سخت صدمہ پنچا لیکن اللہ کھالِمُ الْفَنْبِ وَ کُوانَہُوں کَا وَان وَتَ پڑھ لِیْنَ الله کھالِمُ الْفَنْبِ وَ دُووان کو اس وقت پڑھ لیتا ہے جب وہ خود اپنے خیالات سے واقف نہیں ہوتے۔

### سانویں پیشگوئی

طاعون کی پیشکوئی جسسے ابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام باریک درباریک اسباب کامالک ہے

افغانستان اوراس کے ہمسایہ ملک کے متعلق حضرت اقد س کی پیشکو ئیاں بیان کرنے کے بعد میں نے چار پیشکو ئیاں الی بیان کی جی جن سے تین قوموں پر جُبّت تمام کی گئی ہے اب میں ایک الیک بیان کرتا ہوں جس سے تمام اقوام ہند اور ان کے ذریعے سے تمام دنیا پر جُبّت قائم کی گئی ہے اور اللہ تعالی نے یہ طابت فرمایا ہے کہ وہ باریک درباریک اسباب پر قادر ہے اور ان کو اپنے مامور کی تائید میں لگاتا ہے۔ اس قسم کی پیشکو ئیاں بھی حضرت اقد س نے ہما اور ان کو اپنے ایک وقت پر پوری ہو چکی جیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی مگر میں ان بست می کی جیں جو اپنے اپنے وقت پر پوری ہو چکی جیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی مگر میں ان میں سے مثال کے طور پر طاعون کی پیشکوئی کو لیتا ہوں جس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی خبر رسول کریم الفائی نے بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ میہ بیاری مسیح موعود کے وقت میں پھوٹے رسول کریم الفائی ہوں جس میں موعود کے وقت میں پھوٹے

جب رسول کریم القلطینی کی میشکوئی کے مطابق رمضان کی تیرہ تاریخ کو چاند گر بن اور اٹھا کیس ۲۸ تاریخ کو سورج گر بن ہوا تو اس وقت حضرت اقد س علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اگر

فَلَمَّا طَغَى الْفِسُقُ ٱلْفِبْيَدُ بِسَنْلِهِ

فَإِنَّ هَلَاكَ النَّاسِ عِنْدَ أُولِي النَّهٰي

لوگوں نے اس نثان سے فاکدہ نہ اٹھایا اور بھتے قبول نہ کیاتو ان پراکے عام عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ آپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں: وَ حَاصِلُ الْکَلاَمِ اَنَّ الْکَسُوفَ وَالْحَسُّوفَ اُیتَانِ مُخَوِّفَتَانِ وَاذِ الْجَنَمَ عَافَهُو تَهْدِ بُدُسُدِ بُدُّمِنَ الرَّحُمْنِ وَاشِارُةُ اللَّي اَنَّ الْعَدَابَ فَدْ تَفَرَّدُو اُکّدَمِنَ اللَّهِ لِاَهْلِ الْعُدُوانِ - 2000

یعنی کسوف و خسوف اللہ تعالی کی طرف سے دو ڈرانے والے نشان ہیں اور جب اس طرح جمع ہو جائیں جس طرح اب جمع ہوئے ہیں تواللہ تعالی کی طرف سے بطور تنبیہ اوراس بات کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ عذاب مقرر ہو چکا ہے ان لوگوں کیلئے جو سرکشی سے بازنہ آویں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے اس پیٹکوئی کے پورا کرنے کیلئے آپ کے دل میں تحریک کی کہ آپ ایک وباء کیلئے دعا کریں چنانچہ آپ ایک عربی تصیدے میں جو ۱۸۹۳ء میں چھپا ہے فرماتے ہیں

نَمَنَّيْتُ لَوْ كَانَ الْوَبَاءُ الْمُنَبِّرَ الْمُنَبِّرَ الْمُنَبِّرَ الْمُنَبِّرَ الْمُنَبِّرَ الْمُنَبِّرَ الْمَنْبِرَ الْمُنَبِّرَ الْمُنْبِرَ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِرِ الْمُنْبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْبِيرِ الْمُنْبِيرِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْبِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِيلِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِيلِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِيلِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِيلِ

یعنی جب ہلاک کردینے والا فسق ایک طوفان کی طرح بڑھ گیاتو میں نے اللہ تعالی سے چاہا کہ کاش ایک وباء پڑے جولوگوں کو بلاک کردے کیونکہ عقلندوں کے نزدیک لوگوں کا مرجانا اس سے زیادہ پندیدہ اور عمدہ سمجھاجا تاہے کہ وہ تباہ کردینے والی گمراہی میں مبتلاء ہوجائیں۔

اس سے زیادہ پندیدہ اور عمرہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ تباہ کردینے والی لمراہی میں جٹکاء ہوجا میں۔

اس کے بعد ۱۸۹۷ء میں آپ نے اپنی کتاب سراج منیر میں لکھا کہ اس عاجز کو الهام ہوا
ہو کیا میں آپ کا کہ حلوق عدد وَانا کے ۲۷ سیخی اے خلقت کیلئے مسیح ہماری متعدد بیاریوں کیلئے توجہ کر پھر فرماتے ہیں۔ "دیکھویہ کس زمانے کی خبریں ہیں اور نہ معلوم کس وقت پوری ہوں گی ایک وہ وقت ہے جو دعاہے مرتے ہیں اور دو سرا وہ وقت آتا ہے کہ دعاہے زندہ ہوں گی جس وقت ہے ہو دعاہے زندہ ہوں گی بیس وقت ہے ہو دعاہے فرائع ہوئی ہے اس وقت طاعون مرف بمبئی ہیں پڑی تھی اور ایک بیس وقت ہے گر اگروں نے اس کے پھیلنے کو روک دیا ہے مگر مال رہ کررک گئی تھی اور لوگ خوش تھے کہ ڈاکٹروں نے اس کے پھیلنے کو روک دیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعیں اس کے برخلاف کمہ رہی تھیں جبکہ لوگ اس مرض کے جلے کو ایک عارض محلے خوش تھے اور پنجاب میں صرف ایک دوگاؤں میں سے مرض نمایت قلیل طور برپایا جاتا تھا باتی کل علاقہ محفوظ تھا اور بمبئی کی طاعون بھی بظا ہردنی ہوئی معلوم ہوتی قلیل طور برپایا جاتا تھا باتی کل علاقہ محفوظ تھا اور بمبئی کی طاعون بھی بظا ہردنی ہوئی معلوم ہوتی قلیل طور برپایا جاتا تھا باتی کل علاقہ محفوظ تھا اور بمبئی کی طاعون بھی بظا ہردنی ہوئی معلوم ہوتی قلیل طور برپایا جاتا تھا باتی کل علاقہ محفوظ تھا اور بمبئی کی طاعون بھی بظا ہردنی ہوئی معلوم ہوتی

متی اس وقت آپ نے ایک اور اعلان کیا اور اس میں بتایا کہ ایک ضروری امرہ جس کے کسنے پر میرے جوش بھر دری نے جھے آمادہ کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جولوگ روحانیت سے بے بہرہ ہیں اس کو بنی اور مستھے سے دیکھیں گے گرمیرا فرض ہے کہ میں اس کو نوع انسان کی بھر ردی کیلئے ظاہر کروں اور وہ سے کہ آج جو ۲- فروری ۱۸۹۸ء روزیک شنبہ ہیں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالی کے طائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالی کے طائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے ہیں۔ میں نے بعض لگارے والوں سے بوچھا کہ رہے کسے در خت ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سے میں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے بوچھا کہ رہے کسے در خت ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سے طاعون کے در خت ہیں جو مختریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ میرے پر یہ امر مشتبہ رہا کہ اس نے لیکن نمایت خوفتاک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا ہے گا یہ کہا کہ اس کے بعد کے جاڑے میں پھیلے گا لیکن نمایت خوفتاک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا ہے گا ہے کہا کہ اس کے بعد کے جاڑے میں پھیلے گا المام بھی ہوا اور وہ یہ ہے ران اللّه کا بُنعَیْر کہا ہِنکُوْم حَشَی دُنکِیْرُوا مَا ہِاکَامُوسِیْمُ اِنْ کَا اُوں کی وہاء بھی دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک طاعوں کی وہاء محصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک طاعوں کی وہاء محصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک طاعوں کی وہاء محصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک طاعوں کی وہاء محصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک طاعوں کی وہاء محصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک ظاہری وہاء بھی دور نہ ہو تب تک طاعوں کی دور نہیں ہوگی۔ ۲۵۰۰

اس اشتمار کے آخر میں چند فارس اشعار بھی لکھے ہیں جو یہ ہیں گر آل چیزے کہ می بینم عزیزال نیز دیدندے زدنیا توبہ کردندے بچشم ذار و خونبارے خور تابال سیہ گشت است از بدکاری مردم زمیں طاعول ہمی آرد ہے تخویف و انذارے بہ تشویش قیامت ماند ایں تشویش گربنی علاج نیست بہر دفع آل جز حسن کردارے من از بمدردی ات کفتم تو خود ہم فکر کن بارے خرد از بہرایں روز است اے دانا و ہشیارے ۲۸۱۔

ان پیشگو ئیوں سے ظاہر ہے کہ آپ نے ۱۸۹۳ء سے پہلے ایک خطرناک عذاب اور پھر کھلے لفظوں میں وباء کی پیشگو کی کا ور پھرجب کہ ہندوستان میں طاعون نمو دار ہی ہوئی تھی کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب کی تباہی کی خبردی اور آنے والی طاعون کو قیامت کا نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ میہ طاعون اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ لوگ دلوں کی املاح نہ کریں گے۔

اس کے بعد جو پھر مواالفاظ اے اوا نہیں کر سکتے ' طاعون کی ابتداء کو جمیئی ہے ہوئی تھی اور قیاس چاہتا تھا کہ وہیں اس کا دورہ سخت ہونا چاہئے مگروہ تو پیچے رہ کیا اور پنجاب میں طاعون نے اپناؤیرہ لگا یا اور اس سختی ہے تملہ کیا کہ بعض دفعہ ایک ایک ہفتے میں تمیں تمیں تمیں ہزار آدمیوں کی موت ہوئی اور ایک ایک سال میں کئی کئی لاکھ آدمی مرکعے ' سینظروں ڈاکٹر مقرر کئے اور بیسیوں ہم کے علاج نکالے کئے مگر پھر فائدہ نہ ہوا ہر سال طاعون مزید شدت اور سختی کے اور بیسیوں ہم کے علاج نکالے کئے مگر پھر فائدہ نہ ہوا ہر سال طاعون مزید شدت اور سختی کے ساتھ جملہ آور ہوئی اور گور نمنٹ منہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اور بر ہراروں نہیں بلکہ لاکھوں نے محسوس کیا کہ یہ عذاب مسیح موعود کے انکار کی وجہ ہے ہو اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمیوں نے اس قبری نشان کو دیکھ کرصد اقت کو قبول کیا اور اللہ تعالی نے آمور پر ایمان لائے اور اس وقت تک طاعون کے زور میں کی نہ ہوئی جب تک اللہ تعالی نے اپنے آمور کو نہ بتایا کہ طاعون جی بخدا ور دور سے ہوئی جب تک اللہ تعالی نے اپنے آمور کو نہ بتایا جی سی مرض کے ابھی پچھ اور دور سے ہوئی جا سے مرض کے ابھی پچھ اور دور سے ہوئی بناہ میں مرض کے ابھی پچھ اور دور سے ہوئی بناہ میں کے اس ملک میں بھی اور دو سرے ممالک میں بھی - اللہ تعالی اپنے عاجز بندوں کو اپنی پناہ میں کی ۔ اس ملک میں بھی اور دو سرے ممالک میں بھی - اللہ تعالی اپنے عاجز بندوں کو اپنی پناہ میں کے ۔ اس ملک میں بھی اور دو سرے ممالک میں بھی - اللہ تعالی اپنے عاجز بندوں کو اپنی پناہ میں کھی

تعالی نے خود رحم کرکے اس کے زور کو تو ژدینے کا وعدہ کیااور آپ کو بتایا کیا کہ طاعون چلی گئ بخار رہ کیا چنانچہ اس الهام کے بعد طاعون کا زور ٹوٹ گیااور بخار کاشدید حملہ پنجاب میں ہوا۔ جس سے قریباکوئی گھر خالی نہیں رہااور سرکاری رپور ٹوں میں تسلیم کیا گیا کہ بخار کا یہ حملہ فیر معمولی تھا۔

### آٹھویں پیشکوئی

زلزلهٔ عظیمہ کی پینگلوئی جوسب اہلِ ندا مب پر مجت ہوئی اور جس سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی گمرا ئیوں پر بھی ویسی ہی حکومت رکھتا ہے جیسی کہ اس کی سطح کے اوپر رہنے والی چیزوں پر

اب میں ایک پیشکوئی ان پیشکوئیوں میں سے پیش کرتا ہوں جو اس امرکو ظاہر کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصرف زمین کے اند ربھی ویسائی ہے جیسا کہ زمین کے اوپر۔ یہ پیشکوئی اس زلز لہ عظیمہ کے متعلق ہے جو پنجاب میں ۱۳- اپریل ۱۹۰۵ء کو آیا اور اس کے ذریعے سے بھی گل اویان کے پیروؤں پر صداقت اسلام اور صدافت مسے موعود کے متعلق جست قائم ہوئی۔ اس زلز لے کے متعلق حضرت اقد س مسے موعود "نے یہ المام شائع کئے تھے۔ "زلزلہ کا دھکا" شکھنے الدّ ہار مَحرِیْ الله کا مشکل میں اس خطرناک زلزلہ آئے گاجس سے لوگوں کی مستقل سکونت کے مکانات بھی جاہ ہو جائیں گے اور عارضی سکونت کے کیمپ بھی جاہ ہو جائیں گے۔ یہ المامات سللہ احمد یہ کے متعدد اخبارات میں اس وقت شائع کر دیئے گئے اور ان المامات کا اپنے ظاہر لفظوں میں پورا ہو نا ایسا بعید از قیاس تھا کہ سمجھا گیا شاید اس سے طاعون کی ختی مراد ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نزد یک کچھ اور مقدر تھا۔ کا گڑنے کی آئش فشاں بہاڑی جو مدتوں سے بالکل بے ضرر چلی آتی تھی اور جس کی آئش فشانی تو نہم پرست ہندوؤں سے ایک دیوی کا

ہدیہ لینے کے سوااور کمی لا کُن نہیں سمجی جاتی تھی اور جس کے متعلق علم طبقات الار ف کے ماہروں کا خیال تھا کہ اپنی قوت انفسار کو ضائع کر چکی ہے اور اس سے کسی تابی کا خطرہ نہیں رہاہے اور جس کے اردگر دسینکڑوں سال پہلے کے بنے ہوئے بڑے بڑے لیتی مندر موجود تھے اور ہزاروں آدمی جن کی زیارت کیلئے جاتے رہتے تھے اس تا قابل اندیشہ پہاڑی کو صاحبِ قدرت وجروت ہتی کی طرف سے تھم پنچا کہ وہ اپنا اندر ایک نیاجوش پیدا کرے اور اس کے مامور کی صدافت پر گوائی دے۔

الهام میں جیسا کہ اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے ایسی جگہ زلز لے کے سب سے زیادہ جاہ کن ہونے کی خردی گئی ہے جہاں ایسے مکانات کثرت سے ہوں جو عارضی سکونت کیلئے ہوتے ہیں یا کیمپ کی فوجی بار کیں جن میں ہوتے ہیں یا کیمپ کی فوجی بار کیں جن میں فوجیں آتی جاتی رہتی ہیں اور جو مستقل سکونت کیلئے نہیں ہوتیں۔ یہ نہیں کہا جا سکنا کہ الهام عَصَبَ الدِّیارُ مُحِلَّها کافظ مَقَامُها کا کافظ مَقَامُها کے لفظ سے پہلے رکھناا مرفہ کورہ بالا پر زور دینے کیلئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس مصرع میں شاعر دھنرت لبید بن ربعہ عامری) نے قافیہ کی بابندی کی وجہ سے نفظ مَحِلُ کو لفظ مَقام سے پہلے رکھا ہے کو تکہ اللہ عالی کو حضرت لبید کا پر مصرع المام کیلئے انتخاب فرمانے میں کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ اس ک جگہ کوئی اور عبارت نازل فرما سکن تھا ، پو تکہ یہ مصرع اکیلا ہی المام کیا تھا یہ کی دو سرے المامی مصرع کے ساتھ چہاں نہیں تھا کہ اس کے فاہنے کی رعایت مہ نظر ہوتی وہ اس کے فاہنے کی رعایت مہ نظر ہوتی وہ اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کر سکن تھا ۔ پس یہ الفاظ در حقیقت اسی بات کے ظاہر کرنے کیلئے ہر قرار رکھے الفاظ کو آگے پیچھے کر سکن تھا ۔ پس یہ الفاظ در حقیقت اسی بات کے ظاہر کرنے کیلئے ہر قرار رکھے الفاظ کو آگے پیچھے کر سکن تھا ۔ پس یہ الفاظ در حقیقت اسی بات کے ظاہر کرنے کیلئے ہر قرار رکھے الفاظ کو آگے پیچھے کر سکن تھا ۔ پس یہ الفاظ در حقیقت اسی بات کے ظاہر کرنے کیلئے ہر قرار رکھے اور جیسا کہ ظاہر ہے ایسی عمام پر آئے گاجماں کثرت سے عارضی سکونت کی عمار تیس بی ہوئی ہیں اور جیسا کہ ظاہر ہے ایسی عمار تیس بھاؤنیوں 'سرگاہوں اور زیارت گاہوں میں بی زیادہ ہوتی ہیں ۔ پس ایسے بی مقامات میں سے کی ایک میں زلز لے کے آنے کی خبروی گئی تھی۔

ان الهامات کے شائع کرنے کے ایک عرصہ بعد جبکہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھاکا محرے ک خاموش آتش فشاں بہاڑی جبش میں آئی اور ۲۳- اپریل ۱۹۰۵ء کی صبح کے وقت جبکہ لوگ نمازوں سے فارغ ہوئے ہی تھے اس نے سینکڑوں میل تک زمین کو ہلا دیا کا محرہ اور اس کے مندر اور اس کی سرائیں برباد ہو تکئیں آٹھ میل پر دھرمسالہ کی چھاؤٹی تھی اس کی بیر کیس زمین کے ساتھ مل گئیں اور ان کو محیوں کی جو موسم محر ما میں انگریزوں کی سکونت کیلئے تھیں اینٹ ے اینٹ نج گئی۔ ڈلوزی اور ،کلوہ کی چھاؤنیوں کی عمار تیں بھی کھڑے کھڑے ہوگئیں۔ ویگر شہروں اور دیمات کو بھی سخت صدمہ پنچا اور ہیں ہزار آدی اس ذلزلے سے موت کا شکار ہوئے۔ طبقات الارض کے ماہر حیران رہ مجے کہ اس ذلزلے کا کیاباعث تھا مگروہ کیا جانتے تھے کہ اس زلزلے کا کیاباعث تھا مگروہ کیا جانتے تھے کہ اس زلزلے کا باعث حضرت میج موعود کی تکذیب تھی اور اس کی غرض لوگوں کو اس کے دعوے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ وہ اس کا باعث زمین کے پنچ تلاش کررہ تھے مگردر حقیقت اس کا باعث زمین کے اور تھا اور کا گھڑے کی خاموش شکہ آتش فشاں پہاڑی اپنے رب کا تھم پوراکررہی تھی اس زلزلے کے علاوہ آپ نے اور بہت سے زلزلوں کی خبردی جو اپنے دقت پر آگر اور بعض ابھی آئیں گے۔

### نویں پیشکوئی

جنگ عظیم کی پیشکوئی جو سب دنیا کیلئے مجت ہوئی اور جس سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالی جس طرح جمادات ونیا تات پر حکومت رکھتا ہے ای طرح ان لوگوں کے دلوں پر بھی جو حکومت کے نشہ میں چور ہوکرایئے آپ کوخد اتعالیٰ کی خدائی سے باہر سمجھتے ہیں

نویں مثال میں ان پیشکو ئیوں میں سے منتخب کرتا ہوں جو ساری دنیا کیلئے مجت ہوئی اور جن سے یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالی کے قبضہ قد رت میں ای طرح ارباب حکومت کے دل بھی ہیں جس طرح کہ عوام کے اورای طرح انسان بھی اس کی فرما نبرداری کرتا ہے جس طرح اور مخلوق ۔ یہ پیشککوئی ۱۹۰۵ء میں شائع کی تئی تھی اوراس میں اس جنگ عظیم کی خبردی گئی تھی جس نے پچھلے چند سال دنیا کے ہرگوشہ کو حیران و پریشان کرر کھا تھا اور لوگوں کے حواس پراگندہ کر دیئے تھے اور اب بھی اس کا اثر پوری طرح زائل نہیں ہوا بلکہ کمیں نہ کمیں سے اس کی آگ کا شعلہ سرزکال ہی لیتا ہے۔

اصل الفاظ جن میں اس جگ کی خردی گئی تھی ایک زلزلہ عظیمہ کی خبردیتے تھے 'لیکن جو علامات اس کی بتائی گئی تھیں وہ فلا ہر کرتی تھیں کہ زلز لے کے سوایہ کوئی اور معیبت ہے اور و مرے المامات بھی اس خیال کی تائید کرتے تھے چنانچہ وہ المامات جن میں اس جنگ کی خبردی میں بین:

ترجمہ - قیامت کانمونہ زلزلہ - اپنی جانوں کو بچاؤ' میں تیری خاطر نازل ہوا - ہم تیری خاطر بہت سے نشان و کھائیں کے اور جو پچھ ونیا بنا رہی ہے اس کو منہدم کردیں گے تو کہہ دے میرے پاس ایک گواہی اللہ کی طرف ہے ہے کیا تم ایمان لاؤ گے - میں نے بنی اسرائیل کی مصیبت دور کردی فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر غلطی پر ہیں - فتح نمایاں - ہماری فتح - میں فوجوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں گااور اچا کہ آؤں گا پہاڑ گر ااور زلزلہ آیا - آتش فشاں بہاڑ - اہل عرب کیلئے ایسے راستے نکلیں گے کہ ان پر چلناان کیلئے مفید ہوگااور اہل عرب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گو س طرح اڑا دیا جائے گاجی طرح میرا ذکر دہاں سے مٹ گیا ہے ۔

ای زلزلے کی مزید تشریح آپ نے اپنی ایک نظم میں فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ زلالہ ایساسخت ہوگا کہ اس سے انسانوں اور دیمات اور کھیتوں پر تباہی آجائے گی'ایک فخص بحالت بر ہنگی اس زلزلے کی زد میں آجائے تو اس سے یہ نہ ہو سکے گاکہ کپڑے بہن سکے۔ مسافروں کو اس سے سخت تکلیف ہوگی اور بعض لوگ اس کے اثر سے دور دور تک بھنگتے نکل جائیں گے۔ زمین میں گڑھے پڑ جائیں گے اور خون کی نالیاں چلیں گی۔ بہاڑوں کی ندیاں خون جائیں گے۔ زمین میں گڑھے پڑ جائیں گے اور خون کی نالیاں چلیں گی۔ بہاڑوں کی ندیاں خون سے سرخ ہو جائیں گی۔ تمام دنیا پر یہ آفت آوے گی اور گل انسان بڑے ہوں خواہ چھوٹے اور

کل حکومتیں اس صدمہ سے کمزور ہوجائیں گی اور خصوصاً زار کی حالت بہت زار ہوجائے گی۔ جانوروں تک پر اس کا اثر پڑے گااور ان کے حواس جاتے رہیں گے اور وہ اپنی بولیاں بھول جائس گے۔

اس کے علاوہ آپ گوالهام ہوا کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں ۲۹۳ کنگرا تھادو"۔ ۲۹۵۔ اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ یہ سب پچھ سولہ سال کے عرصہ میں ہوگا، پہلے آپ گوا یک الهام ہوا تھا جس سے معلوم ہو تا تھا کہ ذلزلہ آپ کی زندگی میں آئے گا۔ گر پھرالها أبيه وعاسکھائی گئی کہ اے خدا مجھے یہ زلزلہ نہ و کھلا۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا کہ یہ جنگ سولہ سال کے عرصے کے اندر تو ہوئی، لیکن آپ کی زندگی میں نہ ہوئی۔

جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں اس میں گلوئی میں زلز لے کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد جنگ عظیم تھی۔ اب میں وہ دلا کل بیان کرتا ہوں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اس میں گلوئی میں جنگ عظیم کی ہی خبردی گئی تھی (ا) زلز لے کا لفظ جنگ کیلئے بھی استعال کیاجا تا ہے بلکہ ہر آفت شدید کیلئے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جنگ عظیم کے معنوں میں استعال ہوا ہے سور قاحزاب میں اللہ تعالی فرماتا ہے اِذ کہا ہُوگہ قرن فَوْفِکُمْ وَمِنْ اَسْعَالَ مِنْ اَسْعَالَ ہوا ہے سور قاحزاب میں الله تعالی فرماتا ہے اِذ کہا ہُوگہ قرن فَوْفِکُمْ وَمِنْ اَسْعَالَ مِنْ کُمْ وَاذْ زَاغَیْتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغْنَتِ اللهُ ال

پس تبل ازونت ملم کاذہن بھی اس طرف کیاتھا کہ عجب نہیں کہ زلزلے سے مراد کوئی

اور مصیبت ہواور کو مخالفین نے اس امریر خاص زور دیا کہ آپ زلز لے کے لفظ کے پچھاور معینے نہ قرار دیں مگر آپ نے متواتر ان کے اعتراضات کے جواب میں کی لکھا کہ جبکہ اللی محاورات میں اختلاف معانی پایا جاتا ہے تو میں اس لفظ کو ایک معنے میں حصر نہیں کر سکا۔ میسکوئی کی عظت یہ ہے کہ وہ بہت ہی ایسی نشانیاں بتاتی ہے جن کا قبل از وقت بتانا انسان کا کام نہیں۔ پھروہ وقت بھی بتاتی ہے جس کے اندروہ واقع ہو گااور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس واقعہ کی نظیر سلے نہانے میں نہیں ملے گی۔

(٣) خود ميشكوكي ك الفاظ بنا رب بي كه اس سے مراد زلزله نميس بو سكتا بلكه كوئي مصیبت مراد ہے کیونکہ (۱) پینگلوئی میں بتایا گیاہے کہ وہ زلزلہ ساری دنیا پر آئے گااور زلازل زمنی سب دنیا پر ایک دفت میں نسیں آتے ' بلکہ کلزوں کلزوں پر آتے ہیں (۲) میشکوئی سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ زلزلے کی گھڑی مسافروں پر سخت ہوگی اوروہ راستہ بھول جائیں گے اور زلزلے کا ٹر مسافروں پر کچھ بھی نہیں ہو تا۔ زلزلہ ان لوگوں کیلئے خطرناک ہو تاہے جو گھروں اور شہروں میں رہنے والے ہوں- وہ مصیبت جس سے مسافر کو راستہ بھول جائے اور وہ کہیں کا کمیں مارا مارا پھرے جنگ ہی ہو تی ہے کیونکہ جنگی لا سنوں کو چیر کروہ با ہرجانہیں سکتا اور ادھر ا و هر بھا گا بھا گا بھر تا ہے (۳) میں میں کو کی ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس زلز لے کا اثر تھیتوں اور باغوں یر بھی ہو گااور زلازل ارضی کاا ثر کھیتوں اور باغوں پر نہیں ہو تاہے۔ کھیتوں اور باغوں پر جنگ کای اثر ہو تا ہے کیونکہ دونوں طرف کی تو یوں ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں اور تبھی ایساہو تا ہے کہ جنگی فوا کد کو مد نظرر کھ کر کھیت اور باغات کاٹ دیئے جاتے ہیں (۳) پیشکوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ پر ندوں پر بھی اس زلز لے کا اثر شدید طور پر ہو گا وروہ اپنی بولیاں بھول جائیں گے اور ان کے حواس اُ ژ جائیں گے - بیدا تر بھی ظاہری زلز لے کانٹیں ہو تا کیو نکہ تھو ژی دیر اس کی حرکت رہتی ہے اور اگریر ندے ہوا میں اُ ژ جا کیں تو ان کو اس کا حساس بھی نہیں ہو تا 'گر جنگ میں بہ بات یائی جاتی ہے کہ بوجہ رات اور دن کی گولہ باری اور ورختوں کے کٹ جانے کے جانور ایسے علاقوں میں سے قریباً مفقود ہو جاتے ہیں اور ان کے حواس اُ رُجاتے ہیں (۵) زارلے کے المامات میں ایک فقرہ کیفٹ عَنْ بُنتی اِسْرَاءْ بل ہے جس کے یہ معنے ہیں کہ میں نے بی ا مر؛ کیل کو شرہے بچالیا' ظاہری زلز لے ہے اس ا مرکا کوئی تعلق نہیں اس لئے ان الہامات ہے کوئی ایپای واقعہ مراد تھاجس ہے بنی اسرائیل کوفائدہ پنچے گااور یہ میں آگے بیان

كرون كاكديه بمي جنك عظيم كى علامت تتى جويورى مونى مي يد بمي بتاؤن كاكداس ويشكوني كا ذكر قرآن كريم مين بھى ہے- (١) الفاظ الهام سے معلوم ہو تاہے كہ يہ جنگ ہے كيو نك زلزلے کے المامات میں بتایا گیاہے کہ فرعون وہامان اور ایکے لککر غلطی پر تھے اور ریہ معلوم ہو تاہے کہ جر من قیصر کی طرف اشارہ ہے جوایئے آپ کواللہ تعالی کا قائم مقام بتا تا تھا۔ جس طرح فرعون ا بنی نسبت کمتاتھا کہ کَارَبُکُمُ اُلاَ عُلیٰ ۲۹۸ اور اس کاوزیر شاہ آسٹریا مراد ہے جو اپنی ہستی کوئی نہیں رکھتا تھا بلکہ جرمن وارلارڈ کے تھم اوراشارے پر چلتا تھا۔اگر زلز لے سے ظاہری زارله مرادلیں توان فرعون و هامان و جُنُود هماكانوا خاطِئِين كے معنے كرنے مشكل مو جاتے میں - (2) زلز لے کے ان الهاموں کے ساتھ اِنتِی مَعُ الْاَفْوَاجِ اَنبِکَ بَغَنَةٌ كاالهام بحی بار بار ہوا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کسی جنگ بی کی طرف اشارہ ہے۔ (۸) الهامات سے معلوم ہو تا ہے کہ آتش فشاں بہاڑ پھوٹے گاوراس کے ساتھ عرب کی مصلحتیں وابستہ ہوں گ اوروہ گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور یہ مضمون ظاہری زلز لے پر ہر گزچیاں نہیں ہو سکتا اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ آتش فشاں سے مرادوہ طبائع کامخفی جوش ہے جو کسی واقعہ کی وجہ سے اُبل بڑے گااور اس وقت عرب بھی دیکھیں گے کہ خاموش رہناان کے مصالح کے خلاف ہے اور وہ بھی اینے گھروں سے نکل کھڑے ہوں کے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں 2 - (٩) المامات ميں بتايا كياہے كه اس دن بادشاہت الله تعالى كے قبضے ميں ہوگى اس سے بھى معلوم ہو تا ہے کہ حکومتیں کمزور ہو جائیں گی اور اللہ تعالی اپنی حکومت زور دار نشانوں ہے قائمُ کرے گا- (۱۰) ایک الهام پیر ہے کہ بہا ڈگر ااور زلزلہ آیا اور پیربات بچے تک جانتے ہیں کہ طبعی زلازل بیا ڈگرنے کے نتیج میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ زلزلوں کے سبب سے بیا ڈگرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بیاڑ گرنے اور زلزلہ آنے ہے طبعی زلزلہ مراد نہیں بلکہ استعار ہ کچھ اور مراد ہے اور وہ میں کہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی جس کے نتیجے میں دنیا میں زلزلہ آئے گااور لوگ ایک دو سرے سے جنگ کرنے گئیں گے۔

(۳) چوتھا ثبوت اس بات کا کہ زلز لے سے مراد کوئی اور آفت تھی یہ ہے کہ انہیں دنوں کے دوسرے المامات بھی ایک جنگ عظیم کی طرف اشارہ کرتے تھے جیسے یہ المام کہ "لنگرا ٹھا دو" یعنی ہر قوم اپنے بیڑوں کو تھم دے گی کہ وہ ہروقت سمند رمیں جانے کیلئے تیار رہیں اور اس طرح یہ المام کہ "بختیاں چلتی ہیں تاہوں گشتیاں "یعنی کثرت سے جماز اد هرسے ادھراور ادھر

ے او حرپھریں کے اور بحری جنگ کاموقع تلاش کریں گے۔

یہ بات ثابت کردیے کے بعد کہ اس میسکوئی میں زلز لے سے مراد جنگ مظیم ہے جو مجھلے د نوں ہوئی ہے اب میں اس میشکوئی کے مختلف اجزاء کے متعلق بیان کرنا جاہتا ہوں کہ وہ کس طرح یورے ہوئے سب سے پہلے توبیہ دیکھنا چاہئے کہ اس میتشکوئی میں بیہ بتایا کمیا تھا کہ اس کی ابتداءاس طرح ہوگی کہ کوئی مصیبت نازل ہوگی اور اس کے نتیج میں تمام دنیا پر زلزلہ آئے گا چنانچہ ای طرح اس جنگ کی ابتداء ہوئی۔ آسٹریا' بنگری کے شنرادے اور بیکم کے قتل کی مصیبت اس جنگ کے چھڑنے کا باعث ہوئی نہ کہ 'دوُل کے سای اختلافات' دو سری بات اس میشکوئی میں یہ بتائی منی تھی کہ اس آنت عظیمہ کااثر ساری دنیا پر ہوگا' چنانچہ یہ بات نمایت روز روشٰ کی طرح یوری ہوئی۔اس سے پہلے ایک بھی مصیبت الی نہیں آئی جس کا اثر اس وسعت کے ساتھ ساری دنیا پریزا ہو' یو رب تو خود اس جنگ کا مرکز ہی تھا ایشیا بھی اس میں ملوث ہوا' چین میں جنگ ہوئی' جایان جنگ میں شریک ہوا' ہندوستان اس جنگ میں شامل ہوا اور جرمن جہازنے ہندوستانی ساحلوں پر حملہ کیا' ایران میں انگریزی فوجوں کی ترکوں ہے جنگ ہوئی اور جرمن تنعل کے ساتھ ابرانیوں کافساد ہوا' عراق' شام' فلسطین' سائبیریا میں جنگ موئی' افریقه میں بھی جاروں کونوں پر جنگ موئی' جنوبی علاقے میں ساؤتھ افریقه کی حکومت نے جرمن دیسٹ افریقہ پر حملہ کیااور خود جنوبی افریقه میں بغاوت ہوئی 'مشرتی افریقه میں جر من نو آبادی میں جنگ ہوئی 'مغربی ساحل پر کیمران میں جنگ ہوئی 'مغربی ساحل پر نسر سویز اور مصر کی سرحد ہلحقہ طرابلس پر جنگ ہوئی' آسٹر۔ بلیشیا کے علاقے میں جرمن جہاز نے حملہ کیااور آخر پکڑا گیااور نیو گائا میں جنگ ہوئی'ا مریکہ کے ساحل پر انگریزی اور جرمن بیزوں میں جنگ ہوئی اور کینیڈا اور ریاستمائے متحدہ جنگ میں شامل ہو کمیں اور جنوبی ا مریکہ کی مختلف رہاستوں نے بھی جرمن کے خلاف اعلان جنگ کیا' غرض دنیا کا کوئی علاقہ نہیں جو اس جنگ کے اثر ہے محفوظ رہا ہو۔

ایک علامت بہ بنائی گئی تھی کہ بہاڑا ورشراُ ڑائے جائیں کے اور کھیت برباد ہوں گے سو ایسابی ہوا' بیسیوں بہاڑیاں کثرت گولہ باری اور سر گلوں کے لگانے سے بالکل مٹ کئیں اور بست سے شہر برباد ہو گئے حتیٰ کہ اربوں روپیہ جرمن کو ان کی دوبارہ آبادی کیلئے دینا پڑا ہے اور اب تک اس غرض کیلئے وہ تاوان اداکر رہا ہے اور کھیتوں اور باغوں کا جو نقصان ہوا ہے ان کی

تو پچھ مدی نہیں ری - جس ملک کی فوج آ مے ہو می اس نے دو سرے ملک کے کھیت اور شر اُجاڑ دیئے اور سبزے کانام ونشان باتی نہ چھوڑا اور چو تکہ ہزاروں میل پر توپ خانے کا پھیلاؤ تھا- اس سے بھی اس قدر نقصان ہواجس کا اندازہ نہیں کیاجا سکتا-

ا یک علامت بیہ بتائی گئی تھی کہ جانو روں کے ہوش وحواس اُر ٹرجائیں گے سوالیہای ہواجن علاقی میں جنگ ہو رہی تھی وہاں کے جانو رحواس یاختہ ہو کرنیت ونابو دہو گئے۔

ایک علامت بہ بتائی می تھی کہ زمین الٹ کیٹ ہو جائے گی ' چنانچہ فرانس ' سرویا اور روس کے علاقوں میں گولہ باری کی کثرت سے بعض جگہ اس قدر بزے بزے گڑھے پڑ گئے کہ ینچ سے پانی نکل آیا۔اورای طرح خند قوں کی جنگ کے طریق پر زور دینے کی وجہ سے ملک کا ہم حصہ گھد گیااور ایباہوا کہ ان علاقوں کو دیکھ کریہ نہیں معلوم ہو تا تھا کہ یہ علاقہ بھی آباد تھا بلکہ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ بھٹوں کانہ ختم ہونے والاسلسلہ ہے یا بہاڑی غاریں ہیں۔

ا یک سه علامت بتائی منی تھی کہ ندیوں کے پانی خون سے سرخ ہو جائیں سے اور خون کی ندیاں چلیں گئے اور خون کی ندیاں چلیں گئ سوبلامبالغہ ای طرح ہوا 'بعض دفعہ اس قد رخو زیزی ہوتی تھی کہ ندیوں کا پانی فی الواقع میلوں میل تک سرخ ہو جا تا تھا اور ہر سرحد پر اس قد رجنگ ہوئی کہ کمہ سکتے ہیں کہ خون کی تالیاں بسہ پڑیں۔

کو بھی ہلا دیا ہے اور اب وہ اس جال میں سے نکلنے کیلئے سخت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جو خود اس کے ہاتھ وں سے ہاتھ یا ور اب ہوں اور بین ہاتھ وں سے کا یورو بین ہوتا اور بین ناد کیا دیا ہے گئے کہ جنگ سے پہلے کا بورو بین تمتن اب کامیاب نمیں رہے گا بلکہ اس کی جگہ ایسے طریق اور الی رسومات لے لیس گی کہ آخر اسے اسلام کی طرف توجہ کرنی پڑے گی اور یہ خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے کوئی اس امرکوروک نمیں سکتا۔

ایک علامت بہ بنائی گئی کہ بنی اسرائیل کو جو تکلیف پنچ رہی تھی اس سے وہ بچالئے جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات بھی نمایت وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی 'اسی جنگ کے دوران میں اور اسی جنگ کے دوران میں اور اسی جنگ کے باعث سے مسٹر ہلفو رہیں اس بات کا اعلان کیا کہ یہودی جو جو فری بھر یعنی فلسطین ان کو دے دیا جائے گا اور استحادی سے موری جو جو فرن پھر رہے ہیں 'ان کا قومی گھر یعنی فلسطین ان کو دے دیا جائے گا اور استحادی حکومتیں اس امر کو بھی اپنانصب العین بنائیں گی کہ اس جنگ کے بعد وہ بے انصافی جو ان سے موتی چلی آئی ہے دور کر دی جائے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق جنگ کے بعد فلسطین ترکی حکومت سے علیحدہ کرلیا گیا اور یہود کا قومی گھر قرار دے دیا گیا اب وہاں حکومت اس طرز پر چلائی جارہی ہے کہ کسی دن وہاں یہود کا قومی گھر تر ان سکے چاروں طرف سے وہاں یہود جمع کئے جا جی اور ان کاوہ پر انامطالبہ پورا کردیا گیا ہے جو وہ اپنے قومی اجتماع کے متعلق پیش کرتے کے آر ہے بتے۔

اس علامت کے متعلق ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَفُلْنَامِنُ بَعْدِهٖ لِبَنِیۤ اِسْرَاءِ بَلُ اَسْکُنُواالاَرْضَ فَاذَا سَامَ عُلَا اَسْکُنُواالاَرْضَ فَاذَا سَامَ اَلَا خِرَةٍ جِنْنَا بِکُمْ لَفِیْمَا مَنْ مِن مِن مِن مُرجب بعد کو آنے والی بات کے وعدے کاوقت آگا گاس وقت ہم تم سب کواکھا کرکے لے آئیں ہے۔

بعض مغسرین نے اس الارض (زمین) سے مراد مصرلیا ہے اور بعد کو آنے والی بات کے وعد سے مراد قیامت لی ہے مگریہ دونوں باتیں درست نہیں کیونکہ بی اسرائیل کو مصرمیں رہنے کا تھم نہیں بلکہ ارض مقدسہ میں رہنے کا تھم ملا تھا اور وہیں وہ رہے' ای طرح وَعُدُ الْاَحْدَةِ ہے بھی قیامت مراد نہیں کیونکہ قیامت کا تعلق ارض مقدسہ میں رہنے کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ میچے مینے یہ ہیں کہ ارض مقدسہ میں رہنے کاان کو تھم دیا گیا ہے اور پھر یہ ساتھ کچھ بھی نہیں۔ میچے مینے یہ ہیں کہ ارض مقدسہ میں رہنے کاان کو تھم دیا گیا ہے اور پھر یہ

كه كرجب وَعُد الأخِرَةِ آئِ كاتو بم يحرتم كوا كفاكرك لے آئيں محاس بات كا شاره كيا كه ايك وقت الياآئ كاكه تم كويه جكه چمو ژني يزے كى -ليكن وغد ألا خرة كو وقت يعني مسے موءور می بعثت ٹانیے کے وقت ہم تم کو پھراکشاکر کے لے آئیں مے 'چنانچہ تغییر فتح البیان مِن لَكُما م - وَعُدُ الْاخِرَةِ لِنُولُ عِيسلى مِنَ السَّمَاءِ - السَّالِ الله الله تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق دو زمانوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے دو سرے زمانے کے متعلق فراي ٢- فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْأَخِرَةِ لِيُسُوءُ أُوجُوهَكُمْ وَلِيَدُ خُلُوا الْمَسْجِدُكُمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُسْرِّوْا مَا عَلُوا نَشِيرًا ٣٠٢ لي جب وَعْدُ ٱلْأَخِرةِ آليا تأكم تماري شكلوں كوبگا ژويں اور جس طرح بهلی دفعه مجد میں داخل ہوئے تھے اس دفعہ بھی مجد میں داخل ہوں اور جس چزیر قبضہ پاکیں اے ہلاک کر دیں۔ اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ وَعُدُ الْأَخِرَةِ سے مراد وہ زمانہ ہے جو مسے کے بعد یبود پر آئے گا۔ کیونکہ اس وَعْدُ الاحِرَة كے بعد بجائے جمع كئے جانے كے يبود يراگندہ كردئے محتے تھے اس لئے مانا ير آئے كہ روسری جگہ کو عُدُالا حِرَةِ ہے میچ کے نزول ٹانی کے بعد کا زمانہ مرادہے اور جِنْنَا بِکُمْ کَیفْهُماً سے مرادیبود کاوہ اجتماع ہے جو اس وقت فلسطین میں کیاجارہاہے کہ وہ ساری دنیاہے ائضاكركے وہاں لاكربيائے جارہے ہیں اور حضرت اقدس عليہ السلام كے الهام كَفَفْتُ عَنْ بَنِیْ اِسْدَانِیْلَ ہے مراد اس مخالفت کا دور ہونا ہے جو اقوام عالم بنی اسرائیل (یہود) سے ر کھتی تھیں اوران کو کوئی قوم گھریتانے کی اجازت نہیں ویتی تھی۔

ایک علامت اس جنگ کیلئے میہ مقرر کی گئی تھی کہ یہ جنگ بسرحال سولہ سال کے اند رہوگ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ۱۹۰۵ء میں اس کے متعلق الهام ہوئے اور ۱۹۱۳ء میں یعنی نو سال کے بعد میہ جنگ شروع ہوگئی۔

ایک علامت اس جنگ کی یہ بتائی مٹی تھی کہ تمام بیڑے اس وقت تیار رکھے جائیں گے اور ہم ویکھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران میں ہر سرپیکار قوموں کے علاوہ دو سری حکومتوں کو بھی اپنے بیڑے ہروقت تیار رکھنے پڑتے تھے تاکہ ایسانہ ہو کہ سمی قوم کابیڑہ ان کے سمند رمیں کوئی نامنا سب بات کر بیٹھے اور ان کو جنگ میں خواہ مختلاء ہو تا پڑے اور اس غرض سے بھی تا اینے حقوق کی حفاظت کریں۔

ا یک علامت اس جنگ کی بیہ بتائی تھی کہ جہاز پانی میں او ھرسے او ھرچکر لگائیں گے تا

ایک دو سرے کے ساتھ جنگ کریں۔ یعنی بحری تیاریاں بھی بڑے زور سے ہوں گی اور تمام سمند روں میں کشیاں چکرلگاتی پھریں گی۔ چنانچہ جس قد رجمازات اس جنگ میں استعال ہوئے اور جس قد رسمند روں کا پہرااس جنگ میں دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ خصوصاً چھوٹے جمازات یعنی ڈسٹرائروں (DESTROYERS) اور آبدوز کشیوں نے اس جنگ میں اتنا حصد لیا ہے جتنا پہلے بھی نہیں لیا تھا اور الہام میں کشیوں کے لفظ سے ای طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس جنگ میں بڑے جمازوں کی نسبت چھوٹے جمازات سے زیاوہ کام لیا جائے گا۔

ایک نشانی اس آفت کی بیہ بتائی گئی تھی کہ وہ اچانک آئے گی۔ چنانچہ بیہ جنگ بھی الی اچانک ہوئی کہ لوگ جیران ہو گئے اور بڑے بڑے مربزوں نے اقرار کیا کہ گووہ ایک جنگ کے ختفر تھے مگراس قدر جلد اس کے بچوٹ پڑنے کی ان کو امید نہ تھی' آسٹریا کے شنرادے اور اس کی بیوی کاقتل ہوا تھا کہ سب دنیا آگ میں کو دیزی۔

ایک علامت اس جنگ کی یہ بتائی گئی تھی کہ اس کے دوران میں ایسے مواقع تعلیں سے کہ عربوں کیلئے مفید ہوں گے اور سب جنگ کیلئے نکل عربوں کیئے مفید ہوں گے اور سب جنگ کیلئے نکل کھڑے ہوں گے چنانچہ ایساہی ہوا- ترکوں کے جنگ میں شامل ہونے پر عربوں نے دیکھا کہ وہ قوی آزادی کی خواہش جو صدیوں سے ایکے دلوں میں پیدا ہو کر مرجاتی تھی اس کے پورا کرنے کاموقع آگیا ہے اور وہ سب یکدم ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور فوج در فوج ترکوں کے مقابلے نکل بڑے اور وہ سب یکدم ترکوں کے مقابلے نکل بڑے اور آ تر آزادی حاصل کرئی۔

ایک علامت سے تھی کہ جس طرح میرا ذکر مٹ گیاہے اس طرح گھر برباد کر دیتے جائیں گے 'چنانچہ ایساہی ہواسب سے زیادہ عیاشی میں مبتلاء علاقہ فرانس کامشرتی علاقہ تھاتمام یو رپ کو شراب وہیں سے بہم پہنچائی جاتی تھی اور عیش و عشرت کو پسند کرنے والے کل مغربی ممالک سے وہاں جمع ہوتے تھے۔ سواس علاقے کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جس طرح خدا کاذکر وہاں سے مٹ گیاتھا وہاں کے درود یوارای طرح مٹادیئے گئے۔

ایک علامت بہ بتائی گئی تھی کہ ہماری فتح ہوگی بعنی جس حکومت کے ساتھ مسیح موعود مگی جماعت میں علامت بہ بتائی گئی تھی کہ ہماری فتح ہوا۔ اللہ تعالی نے مسیح موعود کی دعاؤں کے جماعت ہوگی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی نے مسیح موعود کی دعاؤں کے طفیل برطانیہ کو اس خطرناک مصیبت سے نجات دی گو اس کے مد بّر تو یہ خیال کرتے ہوں گ

کہ ان کی تدبیروں سے میہ فتح ہوئی ہے لیکن اگر واقعات پر ایک تغییلی نظر ڈوالی جائے تو معلوم ہو تاہے کہ جیرت انگیزاتفا قات انگر بزوں کی فتح کاموجب ہوئے ہیں 'جس سے فلا ہر ہو تاہے کہ یہ فتح آسانی دخل اندازی سے ہوئی ہے نہ کہ صرف انسانی تدبیر ہے۔

ا یک علامت جوا پناندر کی نشانات رکھتی ہے یہ بتائی گئی تھی کہ اس جنگ میں زار کا حال بہت ہی خراب ہوگا۔ جس وقت یہ میشکوئی کی گئی اس وقت کے حالات اس کے الفاظ کے پور ا ہونے کے یالکل مخالف تھے گرمینگلوئی یوری ہوئی اور ہرایک کیلئے حیرت کاموجب بی۔

اس میشکوئی میں در حقیقت کئی میشکو ئیاں ہیں -اس میں بتایا گیاہے کہ اس آفت عظمٰی تک زا ر کو کوئی نقصان نہیں بہنچے گاجب بیہ جنگ ہوگی اس وقت اس کو صدمہ بہنچے گالیکن صد مہ اس قتم کا نہیں ہوگا کہ وہ مارا جائے کیو نکیہ جو محف مارا جائے اس کی نسبت بیہ نہیں کماجا تا کہ اس کا حال زار ہے۔ پس الغاظ الهام بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کوموت نہیں آئے گی بلکہ وہ نہایت تکلیف وہ عذابوں میں جملاء ہوگا اور پھریہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اس آفت کے ساتھ ہی زاروں کا خاتمہ ہو جائے گا کیو نکہ اس وقت کامور د کسی خاص مخص کو نہیں بلکہ زار کو بحثیت عمدہ بتایا گیاہے-اب دیکھئے یہ علامت کس شان کے ساتھ پوری ہوئی-اس جنگ ہے پہلے زار کے خلاف بہت ی منصوبہ بازیاں ہو ئیں مگروہ بالکل محفوظ رہااس کے بعدیہ جنگ ہو کی اور اللہ تعالی کا بتایا ہوا وقت آئیا تو اس طرح ا چانک وہ پکڑا گیا کہ سب لوگ جیران ہیں جیسا کہ حالات سے معلوم ہو تاہے جس وقت روس میں نساد پھوٹا ہے اس وقتِ زار روس سرحد پر فوجوں کے معاننے کیلئے گیاہوا تھااور جب وہ دارالخلافہ سے چلاہے اس وقت کوئی ایبانسادنہ تھااس کے بعد گور نر کی بعض غلطیوں سے جوش پیدا ہوا لیکن حکومتوں میں اس متم کے جوش تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں اور اس قدر مضبوطی ہے قائم حکومتیں ایسے جوشوں سے یکدم نہیں مٹ جاتیں گر الله تعالیٰ اس موقع پر کام کر رہاتھا زار روس نے لوگوں میں جو ش کی حالت معلوم کر کے گور نر کو سختی کرنے کا حکم دے دیا مگراس وفعہ تختی نے خلاف معمول اثر کیالو گوں کاجوش او رہمی بڑھ گیا۔ باوشاہ نے اس گور نر کو بدل کرا یک اور گور نر مقرر کر دیا اور خود دار الخلافہ کی طرف چلا تا کہ اس کے جانے سے لوگوں کا جوش ٹھنڈ ایڑ جائے گرراہتے میں اسے اطلاع ملی کہ لوگوں کا جوش تیزی پر ہے اور یہ کہ اس کو اس وقت دارالخلافہ کی طرف نہیں آنا جاہے مگر باد شاہ نے اس نفیحت کی بروانہ کی اور خیال کیا کہ اس کی موجو دگی میں کوئی شور نہیں ہو سکتا اور آگے ،

بر متاکمیا کچھ ہی دور آگے ٹرین مٹی تھی کہ معلوم ہوا بغاوت ہو مٹی ہے اور باغیوں نے وفاتر وزارت پر قبضه کرلیا ہے اور مکلی حکومت قائم ہو گئی ہے یہ سب پچھ ایک ہی دن میں ہو گیا 'لینی ۱۲- مارچ ۱۹۱۷ء کی مبع سے شام تک ونیا کاسب سے بیزا اور سب سے زیادہ اختیار رکھنے ولا بادشاه جواینے آپ کو زار کتا تھائینی کسی کی حکومت نہ ماننے والااورسب پر حکومت کرنے والا وہ حکومت سے بے دخل ہو کراین رعایا کے ماتحت ہو گیااور ۱۵- مارچ کومجبوراً اے اپنے ہاتھ ہے یہ اعلان لکھتا پڑا کہ وہ اور اس کی اولاد تخت روس ہے دست بردا رہوتے ہیں اور حفرت اقدس می پیشکوئی کے مطابق زاروں کے خاندان کی حکومت کا بیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا محرابھی الله كے كلام كے بعض حصوں كا يو را ہو نا باتى تھا- نكولس ٣٠٣ - ثانى (زار روس) يہ سمجما تھا كہ وہ حکومت سے بے وخل ہو کراپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان بچالے گااور خاموثی ہے اپنی ذاتی جائیدادوں کی آمدن پر گذارہ کرلے گا گمراس کا میہ ارادہ یورا نہ ہو سکا ۱۵- مارچ کو دہ حکومت ہے دست بردار ہوا اور ۲۱- مارچ کو قید کرکے سکوسلو (SKOSILO) بھیج دیا گیا' اور با کیس کوا مریکہ نے اور چوہیں ۴۴ کوا نگلتان ' فرانس اور اٹلی نے باغیوں کی حکومت تشکیم کرلی اور زار کی سب امیدوں پریانی پھر گیا- اس نے دیکھ لیا کہ اس کی دوست حکومتوں نے جن کی مدویراے بھروسہ تھااور جن کیلئے وہ جرمن سے جنگ کر رہاتھاا یک ہفتہ کے اندرا ندراس کی باغی رعایا کی حکومت تشلیم کرلی ہے اور اس کی تائید میں کمزور سی آوا زمھی نہیں اٹھائی مگر اس تکیف سے زیادہ تکیفیں اس کیلئے مقدر تھیں تاکہ وہ اپنی زار حالت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو یورا کرے۔ گووہ قید ہو چکاتھا مگرروس کی حکومت کی باگ شاہی خاندان کے ایک فرد شزادہ د نواؤ (DILVAO) کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے قید میں اس کے ساتھ احترام کا سلوک ہو رہا تھااور وہاں اپنے بچوں سمیت باغبانی اور اس فتم کے دوسرے شعلوں میں وقت گذار تا تفامگرجولائی میں اس شنراد ہ کو بھی علیحد ہ ہو ناپڑااو ر حکومت کی باگ کرنسکی <sup>۳۰۳</sup>۰ (KERENSKY) کے ہاتھ میں دی گئی-جس سے قید کی سختیاں بڑھ کئیں ' تاہم انسانیت کی حد و دے آگے نہیں نکلی تھیں لیکن سات 2 - نو مبر کو بولشو یک بغاوت نے کرنسکی کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا اب زار کی وہ خطرناک حالت شروع ہوئی جے من کر شکدل سے سنگدل انسان ہمی کانپ جاتا ہے۔ زار کو سکوسلو کے شای محل سے نکال کر مختلف جنگہوں میں رکھا گیااور آخر ان مظالم کی یا دولانے کیلئے جو وہ سائبیریا کی قیدے ذریعے اپنی بیکس رعایا ہر کیا کر تاتھا اکیشیرن

برگ بھیج دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فسرہے جو جیلِ پو رال کی مشرق کی طرف واقع ہے اور ماسکو سے چو دہ سوچالیس میل کے فاصلہ پر ہے اور اس جگہ پر وہ سب مفینیں تیا رہوتی ہیں جو سائیریا کی کانوں میں جہاں روسی پولیٹیکل قیدی کام کیا کرتے تھے استعال کی جاتی ہیں گویا ہروفت اس کے سامنے اس کے اعمال کانتشہ رکھار ہتا تھا۔

صرف ذہنی عذابوں پر ہی اکتفانمیں کی گئی بلکہ سویٹ نے اس کے کھانے پینے میں ہمی تنگی کرنی شروع کی اور اس کے بیار بچہ کو وحثی سپاہی اس کے اور اس کی بیوی کے سامنے نمایت ہو دردی سے مارتے اور اس کی بیٹیوں کو نمایت فالمانہ طور سے دِن کرتے لیکن ان مظالم سے ان کادل محمثدانہ ہو تا تھا اور نئی سے نئی ایجاویں کرتے رہتے تھے آخرا یک دن زارینہ کو سامنے کھڑا کر کے اس کی نوجوان لڑکیوں کی جہڑا مصمت دری کی گئی اور جب زارینہ اپنامنہ روتے ہوئے دو سری طرف کرلی تو فالم سپاہی تھینیں مار کراس کو مجبور کرتے کہ وہ او هرمنہ کرکے دیکھے جد هرفالم وحثیوں کا گروہ انسانیت سے گری ہوئی کار روا ئیوں میں مشغول تھا زار اس قتم کے مظالم کو دیکھتا اور اس سے زیادہ سختیاں برداشت کرتا ہوا جتنی کہ شاید بھی کی اس فخص پر بھی تازل نہ ہوئی ہوں گی ۲۱۔ جولائی ۱۹۱۸ء کو معہ کل افراد خاندان کے نمایت سخت عذاب کے ساتھ قتل کردیا گیااور اللہ تعالی کے نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔۔ عذاب کے ساتھ قتل کردیا گیااور اللہ تعالی کے نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ مذاب کے ساتھ قتل کردیا گیااور اللہ تعالی کے نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کے نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی نہی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی ترار بھی ہوگاتو ہوگا اس گھڑی باحال زار میسی در اس کی نہیں کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی نبی کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی در اس کی دیا کی بات پوری ہوئی کہ ۔۔ در اس کی در اس کی در کا سے در اس کی کی بات پوری ہوئی کی کی بات پوری ہوئی کی ۔۔ در کا در بیا کی دیا کی در کیا گیا کی کو کی بات پوری ہوئی کی ۔۔ در کا در کیا گیا کی کو کی کی بات کو دو کی کی بات کو کی کی بات کو کی کی بات کو کی کی بات کی کی بات کی کی کی بات کی کی بات کو کی کی کیا کی کی بات کی کی بات کو کی کی بات کی کی بات کی کی بات کی کی بات کو کی کی بات کی کی بات کی کی بات کی کی بات کو کی کی بات کی کی بات کی کی بات کو کی کی بات کی بات کی بات کی کی بات کی کی بات کی بات کی کی بات کی بات کی بات کی بات کی کی بات کی کی بات کی کی بات کی ب

ذار د کھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر تا ہوا مرکیا۔ جنگ ختم ہوگئی تیمراور آسریا کے بادشاہ اپنی حکومتوں سے بے دخل ہو گئے 'شرویران ہو گئے 'پیاڑا ٹر گئے 'لا کھوں آ دمی مارے گئے 'خون کی ندیاں بہہ تکئیں ' دنیانہ و بالا ہوگئی گرافسوس کہ دنیا بھی اللہ تعالی کے فرستادہ کی صداقت کی دلیل طلب کر رہی ہے۔ اللہ تعالی کے فزانے عذاب سے بھی خالی نہیں جس طرح کہ رحمت سے خالی نہیں گرمبارک ہیں جو وقت پر سمجھ جاتے ہیں اور اللہ تعالی سے لڑنے کی بجائے اس سے صلح کرنے کیلئے دو ڑتے ہیں اور اس کے نشانوں سے اند ھوں کی طرح نہیں بجائے اس سے صلح کرنے کیلئے دو ڑتے ہیں اور اس کی برکتوں سے وہ حصہ پاتے ہیں اور دی برکتوں سے وہ حصہ پاتے ہیں اور دیں کر نبائی مرارک ہو جاتے ہیں اور اس کی برکتوں سے وہ حصہ پاتے ہیں اور دیلئے مرارک ہو جاتے ہیں۔

# دسویں پیشکوئی

#### قادیان کی ترقی کانشان

اس وقت تک تو میں نے وہ نشان بیان کئے ہیں جویا تو صرف انذار کا پہلور کھتے تھے یا دو لوں پہلوؤں پر مشمل تھے اب میں تین ایسے نشان بیان کرتا ہوں جو خالص تبشیر کا پہلوا پنے اندر رکھتے ہیں یہ تین مثالیں جو میں بیان کروں گایہ بھی الی ہی ہیں کہ بوجہ اپنی عمومیت کے دوست اور دشمن میں شائع ہیں اور ہر نہ ہب و ملت کے لوگوں میں سے اس کے گواہ مل سکتے ہیں اور اس وقت سے کہ ان کاعلم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا حضرت اقد س علیہ السلام کی گتب اور ڈائریوں میں شائع ہوتی چئی آئی ہیں ۔

سرک بالکل کی ہے اور جن ملکوں میں ریل ہو ان میں اس کے کناروں پر جو شرواقع ہول انسیں کی آبادی بر متی ہے کوئی کارخانہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے مزدوروں کی آبادی کے ساتھ شرکی ترقی ہو جائے 'کوئی سرکاری محکمہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے قادیان کی ترقی ہو'نہ ضلع کامقام تھا نہ مخصیل کاحتی کہ پولیس کی چوکی بھی نہ تھی' قادیان میں کوئی منڈی بھی نہ تھی جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی ترقی کرتی۔ جس وقت یہ میشکوئی کی گئے ہے اس وقت معربت اقد س علیہ السلام کے مربد بھی چند سوسے زیادہ نہ تھے کہ ان کو مکماً لاکریہاں بسادیا جا تا قشر بردھ جا تا۔

ب شک کما جاسکا ہے کہ چونکہ آپ نے وعویٰ کیا تھا اس لئے امید تھی کہ آپ کے مرید یماں آگر بس جائیں مے لیکن اول تو کون کمہ سکتا تھا کہ اس قدر مرید ہو جائیں مے جو قادیان کی آبادی کو آکر بردهادیں مے ' دوم اس کی مثال کہاں ملتی ہے کہ مرید اپنے کام کاج چھوڑ کر پیر بی کے پاس آ بیٹیس اور وہیں اپنا گھر بنالیں - حفزت مسیح ناصری علیہ السلام کامولد ناصرہ اب تک ا یک گاؤں ہے حضرت شیخ شیاب الدین سرو ردی' حضرت شیخ احمر سرہندی مجد د الف ٹانی' حضرت بهاؤ الدين صاحب نتشبند رُحمتُهُ اللهِ عَلَيْهِم جومعمولي قصبات من بيدا موت ياوبان جاکر بسے ان کے مولدیا مسکن ویسے کے ویسے می رہے ان میں کوئی ترتی نہ ہوئی یا اگر ہوئی تو معمولی جو ہیشہ ترقی کے زمانے میں ہو جاتی ہے ۔ شہروں کا برد ھناتو ایسامشکل ہو تاہے کہ بعض دفعہ بادشاہ بھی اگر اقتصادی پہلو کو نظراندا زکرتے ہوئے شہربیاتے ہیں توان کے بیائے ہوئے شہر ترتی نہیں کرتے اور پچھ دنوں بعد اُ جڑ جاتے ہیں اور قادیان موجودہ اقتصادی پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے نمایت خراب جگہ واقع ہے نہ تو ریل کے کنارے پرہے کہ لوگ تجارت کی خاطر آ کربس جائیں اور نہ رمل ہے اس قدر دور ہے کہ لوگ بوجہ رمل ہے دور ہونے کے ای کو ا پناتمترنی مرکز قرار دے لیں پس اس کی آبادی کا ترقی یا نابظا ہر حالات بالکل ناممکن تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قادیان کسی دریا یا نسرکے کنارے پر بھی واقع نہیں کہ بیہ دونوں چیزیں بھی بعض دفعہ تجارت کے بڑھانے اور تجارت کو ترتی دے کر قصبے کی آبادی کے بڑھانے میں مُمّر ہوتی ہیں۔ غرض بالکل مخالف حالات میں اور بلاکسی ظاہری سامان کی موجو دگی کے حضرت اقد س مسج موعور " نے پیشکوئی کی کہ قاریان بہت ترتی کرجائے گااس پیشکوئی کے شائع ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی جماعت کو بھی ترتی دینی شروع کردی اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں یہ خواہش

بھی پیدا کرنی شروع کردی کہ وہ قادیان آکر بسیں اور لوگوں نے بلا کمی تحریک کے شروں اور تعبوں کو چمو ژکر قادیان آکربستا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ رو سرے لوگوں نے بھی یمال آکربستا شروع کردیا- اہمی: س پیشکوئی کے ہوری طرح ہورے ہونے میں تو وقت ہے گر جس مد تک یہ مسکوئی ہوری ہو چکی ہے وہ بھی چرت ایکیزے۔اس وقت قادیان کی آبادی ساڑھے چار ہزار لینی دو گن ہے بھی زیادہ ہے نصیل کی جگہ پر مکانات بن کر تھیے نے باہر کی طرف چیلنا شروع کردیا ہے اور اس وقت قصبے کی برانی آبادی سے قریبا ایک میل تک نی عمارات بن چکی ہیں اور بزی بزی پختہ عمارات اور کملی سرکوں نے ایک چموٹے ہے تھیے کو ا یک شمر کی هیثیت ویدی ہے بازار نمایت وسیع ہو مجھے میں اور ہزاروں کاسود اانسان جس وقت چاہے خرید سکتاہے۔ ایک برائمری سکول کی بجائے دو ہائی سکول بن مجنے ہیں جن میں سے ایک ہندوؤں کاسکول ہے' ایک گرل سکول ہے اور ایک علوم دینیہ کاکالج ہے۔ ڈاک خانہ جس میں ایک ہفتے میں دو دفعہ ڈاک آتی تھی اور سکول کامہ رّس الاؤنس لیکراس کا کام کردیا کر تا تھا اب اس میں سات آٹھ آدمی سارادن کام کرتے ہیں تب جاکر کام ختم ہو تاہے اور تار کاا نظام ہور ماہے ایک ہفتے میں دوبار نکلنے والاا خبار شائع ہو تاہے۔ دو ہفت وارار دواور ایک ہفتے وار ا گریزی اخبار شاکع ہوتے ہیں'ا یک پندرہ روزہ اخبار شائع ہو تا ہے اور دو ماہوار رسالے شائع ہوتے ہیں' یانچ پریس جاری ہیں جن میں ہے ایک مشین پریس ہے بہت سی گتب ہر سال شائع ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے شروں کی ڈاک او هراد حربو جائے تو ہو جائے مگر قادیان کا نام لکھ کرخط ڈالیں توسید ھایمیں پنچاہے غرض نمایت مخالف حالات میں قادیان نے وہ ترقی کی ہے جس کی مثال دنیا کے برویے بر کسی جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ اقتصادی طور پر شہروں کی ترقیات کیلیے جواصول مقرر ہیں ان سب کے عکی الزغم اس نے ترقی حاصل کرکے اللہ تعالی کے کلام کی صدانت ظاہر کی ہے جس سے وہ لوگ جو قادیان کی پہلی حالت اور اس کے مقام کو جانتے ہیں خواہ وہ غیرمذاہب کے ہی کیوں نہ ہوں اس بات کا قرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیٹک "به غیرمعمولی انقاق ہے "مگرافسوس لوگ به نہیں دیکھتے که کیاسب غیرمعمولی انقاق مرزا صاحب ہی کے ہاتھ پر جمع ہوجاتے تھے۔

# گيار ہويں پيشكوئی

#### نفرت الی کے متعلق

تبشیری پیشکو ئیوں میں سے دو سری مثال کے طور پر میں اس پیشکوئی کو پیش کر تا ہوں جو آپ کی مالی امداد کے متعلق کی گئی تھی۔ یہ میسکاوئی عجیب حالات اور عجیب رنگ میں کی گئی تھی اور در حقیقت آپ کی عظیم الثان پیشین کو ئیوں میں سے سیاسسے پہلی پیشکو کی تھی۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایک وفعد آپ کے والد صاحب بیار ہوئے اس وقت تک آپ کو الهام ہونے شروع نہ ہوئے تھے ایک دن جبکہ آپ کے والد صاحب کی بیاری بظا ہرمعلوم ہو تاتھا کہ جاتی رہی ہے صرف کی قدر زحری شکایت باتی تھی آپ کوسب سے پہلا الهام والسَّمَاءِ وَ العَلان في المعارق ونكه طارق رات كے آنے والے كو كہتے ہیں اس لئے آپ نے سمجھ لیا کہ (اس میں موت کے آنے کی خبرہے)اور آج رات ہونے پر والدصاحب فوت ہوجائیں گے اوریہ الهام بطریق ماتم مرس ہے جو اللہ تعالی نے بکمال شفقت آپ سے کی ہے اور آنے والی تکلیف میں آپ کو تبلی دی ہے جو تکہ بت می آمرنیاں آپ کے خاندان کی آپ کے والد صاحب کی زندگی تک ہی تغییں کیونکہ ان کو پنشن اور انعام ملاکر تا تھاای ملرح بہت کی جائیدا و بھی ان کی زندگی تک بی ان کے پاس تھی'اس لئے اس الهام پر بوجہ بشریت آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب والد صاحب فوت ہو جائیں مے تو ہماری آمدن کے گئی رائے بند ہو جائیں گے۔ سرکاری پنشن اور انعام بھی بند ہو جائے گا اور جائید اد کابھی اکثر حصہ شرکاء کے ہاتھوں میں چلاجائے گااس خیال کا آناتھا کہ فور آ دو سرا الهام ہواجوا یک بڑی پیشکو کی بر مشتل تھااور اس کے الفاظ میہ تھے کہ اَلْبُسُ اللَّهُ بِکَافِ عَبْدَهُ مُلْفِ کِیافد اتعالٰی اینے بندے كيلي كانى نه موكا-اس الهام ميں چو تكه الله تعالى كى طرف سے آپ كے تكفل اور آپ كى ضروریات کے بوراکرنے کا وعدہ تھا آپ نے کئی ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی تا وہ اس کے گواہ رہیں اور ایک ہندو صاحب کو جو اَب تک زندہ ہیں امر تسر بھیج کر اس

الهام كى مركنده كروائي- اس طرح سينكرول آدى اس الهام سے واقف موضح اس الهام كى حقیقت کو اور زیادہ واضح کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے بیہ سامان کیا کہ آپ کے خاندان میں پھم تازعات ہو مکئے اور ان کی وجہ ہے آپ ملی جائیداد کے متعلق خاندان ہی میں ہے بہت ہے دعوے دار کھڑے ہوگئے- آپ کے بڑے بھائی جائیداد کے نتظم تھے-ان کارشتہ داروں سے کچھ اختلاف ہو گیا آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ ان سے حسن سلوک کرن**ا جاہے گر**انہوں نے آپ کے مشورہ کو تبول نہ کیا۔ آخرعدالت تک نوبت کپنجی اور انہوں نے آپ سے دعاکیلئے کما آپ نے دعا کی تومعلوم ہوا کہ شرکاء جیتیں مے اور آپ کے بھائی صاحب ہاریں مے آخرای طرح ہوا' جائیداد کارو تمائی سے زائد حصہ شرکاء کو دیا کیا اور آپ کے بھائی صاحب اور آپ کے جھے میں نمایت قلیل حصہ آیا۔ گویہ جائیداد جو آپ کے حصہ میں آئی آپ کی ضروریات کیلئے تو کانی تھی 'مگرجو کام آپ کرنے والے تھے اس کیلئے یہ آمدن کافی نہ تھی اس وقت اسلام کی اشاعت کیلئے اس عظیم الثان کتاب کی تیاری میں مشغول تھے جس کانام براہین احمدیہ ہے اور جس کیلئے مقدر تھا کہ نہ ہبی دنیا میں ہل چل مچادے اور اس کتاب کی اشاعت کیلئے ایک رقم کثیر کی ضرورت تھی۔ اس ٹامیدی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے امید کے دروا زے کھول دیئے ا و را پسے لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا کر دی جو دین سے چنداں تعلق نہیں رکھتے اور اس كتاب كى اشاعت كيليّے سامان بهم بينچاديا محراس كتاب كے چار جھے ہى ابھى شائع ہوئے تھے كہ ا خراجات اور بھی بڑھ گئے کیونکہ جس طرف سے آپ حملے کارُخ پھیرنا چاہتے تھے اد ھر سے رُحْ بِھِرگیا مَمرخود آپ کے خلاف لوگوں میں جوش پیدا ہوگیااو رکیا ہندواور کیا مسیحی او رکیا سکھ صاحبان سب مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کے الهامات پر خمسخر شروع کر دیا-ان کی غرض تو میہ تھی کہ ان الهامات کی عظمت کو صد مہ پنچے تو وہ اثر جو آپ کی کتابوں سے لوگوں کے ولول پر پڑا ہے زا کل ہو جائے اور اسلام کے مقابلے پر ان کو شکست نصیب نہ ہو گرمسلمانوں میں سے بھی بعض حاسد آپ کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے اور گویا ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے حملہ شروع ہو کیا اور اس بات کا آسانی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس مخض پر اینے اور بیگانے حملہ آور ہو جائیں اس کیلئے کیسی مشکلات کا سامنا ہو تا ہے۔ پس لوگوں کے اعتراضات کاجواب دینے اور اسلام کی شان کو قائم رکھنے کیلئے کثیرمال کی ضرورت پیش آئی اور الله تعالی نے اس کابھی سامان بیدا کردیا- اس کے بعد تیسرا تغیر شروع ہوا یعنی اللہ تعالی نے

آپ کو بتایا کہ آپ ہی مسیح موعود میں اور پہلے مسیح فوت ہو چکے ہیں۔اس دعوے پروہ لوگ بھی جواس وقت تک آپ کے ساتھ تھے جدا ہو گئے اور کل چالیس آدمیوں نے آپ کی بیعت کی۔ اس ونت کویا عملا ساری دنیا ہے جنگ شروع ہو گئی اور جولوگ پہلے مدد گار تھے انہوں نے بھی مخالفت میں اپنا زور خرچ کرنا شروع کردیا۔اب تو اخراجات اندا زے سے زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ ایک تو مخالفوں کے اعتراضات کے جواب شائع کرنادو سرے اپنے وعویٰ کولوگوں کے سامنے پیش کرنااوراس کے دلائل دینا تیسرے چموٹے مجموٹے اشتمارات تعتیم کرنا تاکہ تمام ملک کو آپ کے وعوے پر اطلاع ہوجائے - میں اخراجات بہت تھے مگراللہ تعالی نے اپنی قدرت کے اظہار کیلئے اور اخراجات کے دروا زے بھی کھول دیئے لینی آپ مو تھم دیا گیا کہ آپ قادیان میں مہمان خانہ تغییر کریں اور لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ قادیان آکر آپ کے مہمان ہوا کریں اور دینی معلومات کو زیادہ کیا کریں یا اگر کوئی شکوک ہوں تو ان کو رفع کیا کریں سب مدد گاروں کا مبدا ہو جانا اور اشاعت کے کام کاوسیع ہو جانا اور پھراس پر مزید ہو جھ مہمان خانے کی تعمیراور مهمان داری کے اخراجات کا ایسی مشکلات کے پیدا کرنے کاموجب ہو سکتا تھا کہ سارا کام درہم برہم ہو جاتا گرانلہ تعالیٰ نے ان چند درجن آدمیوں کے ول میں جو آپ کے ساتھ تھے اور جن میں ہے کوئی مخص بھی مالدار نہیں کملا سکتا تھااور اکثر مسکین آدی تھے ایسا اخلاق پیدا کردیا کہ انہوں نے ہرفتم کی تکلیف برداشت کی لیکن دین کے کام میں ضُعف نہ پیدا ہونے دیا اور در حقیقت میہ ان کی ہمت کام نہیں کر رہی تھی بلکہ اللہ تعالی کاوعدہ اکٹیسَ اللّٰهِ بِكَافِ عَبْدَهُ كَام كرراتها-

ید وہ زمانہ تھاجب کہ احمد می جماعت پر چاروں طرف سے بخق کی جاتی تھی۔ مولویوں نے فتو کی وے دیا کہ احمد یوں کو قتل کر دینا'ان کے گھروں کولوٹ لینا'ان کی جائیدا دوں کا چھین لینا' ان کی عورتوں کا بلا طلاق دو سری جگہ پر نکاح کر دینا جائز ہی نہیں موجب تو اب ہے اور شریر اور بد معاش لوگوں نے جو اپنی طمع اور حرص کے اظمار کیلئے بمانے تلاش کرتے رہتے ہیں اس فقوے پر عمل کرنا شروع کر دیا'احمدی گھروں سے نکالے اور ملاز متوں سے بر طرف کے جارہ سے ان کی جائیدا دوں پر جبراً قبضہ کیا جا رہا تھا اور کئی لوگ ان مخصوں سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پاکر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور چو نکہ ہجرت کی جگہ ان کیلئے قادیان ہی تھی' ان کے قادیان آنے پر معمان داری کے اخراجات اور بھی ترتی کر گئے تھے۔ اس وقت جماعت

ا یک دو ہزار آدمیوں تک ترتی کرچک تھی محران میں سے ہرایک دشمنوں کے حملوں کا شکار ہو ر با تما ایک دو بزار آدی جو بروقت این جان اور این مزت اور این جائیداو اور این مال کی حفاظت کی گلر میں گلے ہوئے ہوں اور رات دن لوگوں کے ساتھ مباحثوں اور جھڑوں میں مشغول ہوں ان کا تمام دنیا میں اشاعت اسلام کیلئے روپ یہ بہم پنچانااور دین سکھنے کی فرض ہے قادیان آنے والوں کی ممان داری کا بوجہ اٹھانا اور پھراسیے مظلوم مماجر بھائیوں کے ا خراجات برداشت کرناا یک حیرت انگیزیات ہے۔ سینکٹروں آ دی دونوں وقت جماعت کے دستر خوان پر کھانا کھاتے تھے اور بعض غرباء کی دو سری ضرو ریات کاہمی انتظام کرنایز تا تھا۔ ہجرت کر کے آنے والوں کی کثرت اور معمانوں کی زیادتی ہے معمان خانے کے علاوہ ہر ایک گھر معمان خانہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مسج موعود علیہ السلام کے گھر کی ہرایک کو ٹھڑی ایک مستقل مکان تھا جس میں کوئی نہ کوئی مہمان یا مهاجر خاندان رہتا تھا' غرض ہو جھ انسانی طاقت برداشت ہے بہت برهاموا تعا- ہرمیج نوچ متی اپنے ساتھ تازہ اہلاء اور تازہ ذمہ داریان لاتی اور ہرشام جویز تی اين ساته تازه ابتلاء اور تازه زمه واريال لاتي محر ٱلْبَشْنَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدُهُ كَي نتيم سب . فکروں کو خس و خاشاک کی طرح اُ ژا کر پمینک دیتی اوروہ بادل جو ابتداء سلسلہ کی عمارت کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے کی دھمکی دیتے تھے تھوڑی ہی درییں رحت اور فضل کے بادل موجاتے اور ان کی ایک ایک بوند کے گرتے وقت اکیسک الله بیکاف عَبْدَه کی مت افزا آوا زیدا ہوتی۔ اس صعوبت کے زمانے کا نقشہ میرے نزدیک افغانستان کے لوگ احمیمی طرح اینے ذہنوں میں بیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں وہاں بھی مهاجرین کا ایک گروہ گیا تھا ا فغانستان ا یک با قاعدہ حکومت تھی جو ان کے انتظام میں مشغول تھی پھران میں ہے بہت ہے لوگ اینے اخراجات خود بھی برداشت کرتے تھے مہمانوں کی نسبت میزبانوں کی تعداد بہت زیا وہ تھی افغانستان کے ایک کرو ڑ کے قریب باشندے صرف ایک دولا کھ آ دمیوں کے مهمان دا رہے تھے گریاد جو داس کے معمان داری میں کس قدر د قتیں چیں آئیں اس سے اندازہ کیاجا سکتا ہے کہ دو ہزار غریب آدمیوں کی جماعت پر جب ایک ہی وقت میں سینکڑوں مهمانوں اور غریب مهاجرین کابوجمے پڑا ہو گااور ساتھ ہی اشاعت اسلام کے کام کیلئے بھی ان کو روپہ خرچ کرنا پڑتا ہو گااور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی لڑائی جاری تھی تو ان لوگوں کی گرونیں کس قدر ہار کے نیجے دب تمیٰ ہوں گی۔ یہ ضروریات سلمہ ایک دوروز کیلئے نہ تھیں اور نہ ایک دو او کیلئے نہ ایک دو سال کیلئے بلکہ ہرسال کام ترقی کر تا جا تھا اور اللہ تعالی اپ فضل ہے اس کام کیلئے آپ بی بندوبست کر دیا تھا۔ ۱۹۸۹ء میں حضرت اقد س نے جماعت کے بچل کی دینی تعلیم کو مہ نظرر کھتے ہوئے ایک باکی سکول کھول دیا اس سے اخراجات میں اور ترقی ہوئی 'چرا یک رسالہ اگریزی اور ایک اردو ماہواری اشاعت اسلام کیلئے جاری کیا اس سے اور بھی ترقی ہوئی 'گراللہ تعالی سب اخراجات میں کر تا چلا گیا حق کہ اس وقت ایک اگریزی ہائی سکول کے علاوہ ایک دینیات کا کالج 'ایک زنانہ مدرس' کئی پرائمری اور ٹمل سکول 'ہندوستانی مبلغین کی ایک جماعت' کالج 'ایک زنانہ مدرس' کئی پرائمری اور ٹمل سکول 'ہندوستانی مبلغین کی ایک جماعت' ایف و ماریش مشن 'سیلون مشن 'ا ترکین مشن اور بہت سے صیغہ جات ' تایف و ماریش مشن 'سیلون مشن 'ا تظام عام اور قضا ۃ اور افقاء وغیرہ کے ہیں اور تین چارلا کھ کے قریب سالانہ خرج ہے اور یہ سب اللہ تعالی اپ فضل سے اپنے وعدہ اکیشک اللّه بِکا ہے مخبدہ کیا تحت بھی پہنیارہا ہے۔

ہاری جماعت فریاء کی جماعت ہے کو تکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ابتداًء غریب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ابتداًء غریب لوگ ہی اس کے سلمہ میں داخل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کرلوگ کمہ دیا کرتے ہیں کما اُسڑک اَلّہ ہی اللّہ ہیں ہو سکا۔ یہ غریب جماعت اللّی طرح اللّہ ہیں ہو سکا۔ یہ غریب جماعت اللّی طرح مرکاری نیکس اوا کرتی ہے جس طرح اور لوگ اوا کرتے ہیں 'ومینوں کے لگان و تی ہے' سرکوں 'شفا فانوں و غیرہ کے اخراجات میں حصہ لیتی ہے غرض سب خرج جو دو سرے لوگوں پر ہیں وہ بھی اوا کرتے ہیں 'وبید و تی ہے اور بیر ہیں ہیں ہیں ہو کے اور کہوں پر ہیں ہیں ہوئے ہیں مراہ ہی دوبید و تی ہے اور برا پہنیتیں سال ہے اس بوجھ کو برواشت کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں سے شک نبتا ہی اضافہ ہوگیا ہے بس کیا یہ بیا ہی ہی اضافہ ہوگیا ہے بس کیا یہ بیا ہی تی ہی مراہ ہی ہی اضافہ ہوگیا ہے بس کیا یہ بیا ہی ہی ہی اضافہ ہوگیا ہے بس کیا یہ بیا ہی ہی ہی ہی اضافہ ہوگیا ہی سے ذاتی اخراجات کی تکلی پر ہی شکوہ کرتی رہتی ہے اس جماعت کے لوگ لاکھوں ہونے کے اپنے ذاتی اخراجات کی تکلی پر ہی شکوہ کرتی رہتی ہے اس جماعت کے لوگ لاکھوں رو بید سالانہ بلاا یک سال کا و قفہ والے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کہ مسل سے اس امر کیلئے بھی تیا رہی کہ اگر ان سے کماجائے کہ اسے سال اللہ تعالیٰ کی کہ سے سال اللہ تعالیٰ کی سال کا وقفہ والے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی مال اللہ تعالیٰ کی سال کا وقفہ والے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی مال کا وقفہ والے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی مال کا وقفہ والے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مالیٰ کو قفہ والے کے اللہ کی راہ میں خرج کررہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی مال کا قفہ والے کی اللہ کی مالی کی میں کی کی کیا کی کی کی کی کیا گور

راہ میں دے دو تو وہ ای وقت دے دیں۔ یہ بات کمال سے پیدا ہوگی؟ یقینا البش الله بکاف عبد کہ کالمام نازل کرنے والے نے لوگوں کے دلوں میں تغیر پداکیا ہے ورنہ کو نمی طاقت تم گی جو اس وقت جبکہ حضرت میح موعود کو معمولی اخراجات کی گلر تمی اس قدر بیزھ جانے والے اخراجات کے پوراکر نے کا وعدہ کرتی اور اس وعدہ کو پوراکر کے دکھا دیتی۔ آخر مسلمان کملانے والے کرو ڈوں آدی دنیا میں موجود ہیں وہ کس قدر روپیہ اسلام کی اشاعت کیلئے میا کر لیتے ہیں۔ ہماری جماعت کی تعداد کا اگر زیادہ سے ہندوستان کے دو سرے مسلمان بھی خرچ کریں تو آٹھ دس کرو ٹر روپیہ سالانہ ان کو اس صورت میں خرچ کرنا چاہئے جبکہ ان کی مالی طالت ہماری جماعت کی طرح ہو' لیکن ان میں بڑے بڑے والیان ریاست اور کرو ٹر پی تا جر بھی ہیں آگر ان کا بھی خیال طرح ہو' لیکن ان میں بڑے بڑے والیان ریاست اور کرو ٹر پی تا جر بھی ہیں آگر ان کا بھی خیال کرو ٹر چ کرنا چاہئے قو سالانہ پند رہ سولہ کرو ٹر روپیہ اشاعت اسلام پر صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو خرچ کرنا چاہئے تو سالانہ پند رہ سولہ کرو ٹر روپیہ اشاعت اسلام پر صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو خرچ کرنا چاہئے گروہ تو ہماری جماعت کے چار پانچ لاکھ کے مقابلہ میں ایک دولا کھ روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ یہ فرق اس لئے ہے کہ ہمارے اندر اکیشری اللّه بِدکافی خیار کو ٹر بیا کام کر بیا ہے۔

## بار ہویں پیشکوئی

ترقی جماعت کے متعلق آپ کی پیشکوئی جو پوری ہو کر دوست و دسمن پر مجت ہو رہی ہے

اب میں ان تبشیری پیشکو ئیوں میں ہے ایک پیشکوئی کو بطور مثال پیش کرتا ہوں جو اس تعلیم کی اشاعت کے متعلق کی گئی تھیں جس کے ساتھ آپ مبعوث کئے گئے تھے یعنی وہ علوم اور معارف جو قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں مگر لوگ ان سے ناوا تغیت کی وجہ سے غافل ہو پچکے تھے۔ یہ پیشکوئی مجی ایس ہے کہ لاکھوں آدی اس کے شاہر ہیں اور اس وقت کی گئی تھی کہ جب اس کے پورا ہونے کے سامان موجو د نہ تھے۔ اس پیشکوئی کے الفاظ یہ تھے "میں تیری تبلیغ کو

دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا '''۔"۔ یس تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی پوھاؤں گا اور ان کے نفوس واموال میں برکت دوں گااور ان میں کثرت بخشوں گا ''' (اللہ تعالی) اس (گروہ احمدیان) کو نشو ونما دے گا یمال تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں مجیب ہو جائے گی"۔ کہا تو کو گیر کے تیری جماحت میں جائے گی"۔ کہا تو کو گیر کی جائے گی دنیا کے ہر ملک ہے لوگ تیری جماحت میں داخل ہونے کیلئے آئیں گے۔ اِنگا آغ مکریزی میں بھی آپ کو اس کے متعلق الهام ہوا آ کی شیل جن میں جماعت بھی شامل ہے۔ اگریزی میں بھی آپ کو اس کے متعلق الهام ہوا آ" آئی شیل گرو کو گو اے لارج یارٹی آف اسلام ''انے

(I shall give you a large party of Islam) میں تم کو مسلمانوں کی ایک بیری بھاعت دوں گا۔ اُللّہ قِن الْاَقَائِينَ وَ اللّهِ قِينَ الْاَحِرْدِينَ اللّهِ عِلَيْ بِهِ بِهِ اِللّهِ بِهِ بِهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ان الهامات میں سے بہت ہے توالیے دقت میں ہوئے اور ای دقت شائع بھی کردیے گئے جبکہ آپ پر ایک فخض بھی ایمان نہیں لایا تھا اور بعض بعد کو ہوئے جب سلسلہ قائم ہو چکا تھا گر وہ بھی ایسے دقت میں ہوئے ہیں جبکہ سلسلہ اپنی ابتد ائی حالت میں تھا اس دقت آپ کا یہ المام شائع کر دینا کہ ایک دفت ایسا آئے گا کہ آپ کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوجائے گی اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ تمام ممالک میں آپ کے مرید پھیل جائیں گے اور ہر فہ ہب کے لوگوں میں سے نکل کر لوگ آپ کے فرہب میں داخل ہوں گے اور ان کو اللہ تعالی بہت برخصائے گا اور کی ملک کے لوگ بھی آپ کی تبلیغ سے باہر نہیں رہیں گے کیا یہ ایک معمولی بات کہ سکتا ہے ؟

یہ زمانہ علمی زمانہ ہے اور لوگ اپنے پہلے نہ مب کو جس کی صداقت یوم ولادت ہے ان کے ذہن نشین کی جاتی رہی تھی چھوڑ رہے ہیں۔ آج کل مسیحی مسیحی نہیں رہے ہندو ہندو نہیں

رہے۔ بیودی بیودی نہیں رہے اور پاری پاری نہیں رہے ملکہ ایک مقلی ند مب ان ندامب ک رسوم کی چادر میں لیٹا ہواسب جگہ مھیل رہاہے نام مخلف ہیں محر خیالات سب دنیا کے ایک ہورہے ہیں-اس حال میں آپ کا یہ وعویٰ کرنا کہ جولوگ اینے پہلے جمیوں سے بیزا رہو کر نیجری ا تاع میں مشغول ہیں آپ کو مان لیس کے بظاہر ناممکن الو قوع دعویٰ تھا۔ پھر آپ اردواور عربی اور فاری کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے اور آپ ہندوستان کے باشندے تھے جس ملک کے باشندے آج سے تمیں سال پہلے عرب اور ایر ان میں نمایت حقیر سمجے جاتے تھے کب امید کی جا سکتی تھی کہ عرب'ایران'افغانستان'شام اور مصرکے باشندے ایک ہندوستانی پر ا بیان لے آئس مے کون کمہ سکتا تھا کہ ہندوستان کے انگریزی پڑھے ہوئے لوگ جو قرآن كريم كو محمد رسول الله اللكافية كا كلام قرار دين لك محته تن اس بات كو مأن ليس مح كه اس زمانے میں بھی اللہ تعالی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور پھرانیے آوی سے جو انگریزی کا ا یک لفظ نہیں جانا جو ان کے نزدیک سب سے برا گناہ تھا پھرکونی عقل تھی جو یہ تجویز کر سکتی تمی کہ اکسند مغربیہ سے ناوا تف علوم مغربیہ سے ناوا تف 'رسوم دعاوات مغربیہ سے ناوا تف انسان جوایے صوبہ سے ہمی باہر مجمی نمیں کیا (حضرت اقدس علیہ السلام پنجاب سے باہر مرف علی گڑھ تک تشریف لے گئے ہیں)وہ ان ممالک کے لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچادے گااور بجروہ علوم وفنون جدیدہ کے ماہراو راکٹیا ئیوں کو کیڑوں مکو ژوں سے بدیز سجھنے والے لوگ اس · کی باتوں کو من مجی لیں گے اور مان مجی لیں گے اور پھر کس مخص کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ا فریقہ کے باشندے جو ایشیا ہے بالکل منقطع ہیں اس کی باتوں پر کان دھریں گے اور اس پر ا بمان لا ئیں مے حالا تکہ ان کی زبان جانے والا ہندوستان بھر میں کوئی نہیں مل سکتا- بیہ سب رو کیں ایک طرف تھیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک طرف تھا آخر وی مواجو اللہ تعالیٰ نے کما تما- وه فخص جويتن تنماايك تنك محن مين مثل مثل كرايخ الهامات لكه رباتمااورتمام دنيامين انی قبولیت کی خرس دے رہا تھا حالا تکہ اس وقت اے اس کے علاقے کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے پاوجو د سب روکوں کے اللہ تعالی کی نصرت اور ٹائیدے اٹھااور ایک بادل کی طرح مر حااور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے حاسدوں اور دشمنوں کے کلیجوں کو چھٹنی کر تا ہوا تمام آسان پر حيماً كيا بندوستان ميں وه برسا' افغانستان ميں وه برسا' عرب ميں وه برسا' معرميں وه برسا' سيلون میں وہ برسا' بخارا میں وہ برسا' مشرتی افریقہ میں وہ برسا' جزیرِ وماریشس میں وہ برسا' جنوبی افریقتہ

یں وہ برسا' مغربی افریقہ کے ممالک نانیریا جمولڈ کوسٹ 'سیرالیون میں وہ برسا' آسٹریلیا میں وہ برسا' انگلتان اور جرمن اور روس کے علاقوں کو اس نے سیراب کیااور امریکہ میں جاکراس نے آب پاشی کی-

آج دنیا کاکوئی پراعظم نمیں جس بی می می موجود کی جماعت نمیں اور کوئی نہ جب نمیں جس بیں ہے اس نے اپنا حصہ وصول نمیں کیا مسیحی 'ہندو' بدھ' پاری ' سکھ' بیودی سب قوموں بیں ہے۔ اس کے مانے والے موجود بیں اور پوین ' امریکن ' افد بعن اور ایشیا کے باشندے اس پر ایمان لائے بیں اگر جو پکھ اس نے قبل از وقت بتادیا تھا اللہ تعالی کا کلام نہ تھا تو وہ کس طرح پورا ہو گیا؟ کیا یہ جیب بات نمیں کہ وہ یورپ اور امریکہ جو اس ہے پہلے اسلام کو کھا رہ ہے تھے مسیح موجود کے ذریعے ہے اب اسلام ان کو کھا رہا ہے کئ سو آدی اس وقت تک انگستان میں اور ای طرح امریکہ بیں اسلام لاچکا ہے اور روس اور جرمن اور اگل کے پخش افراد نے بھی اس سلے کو قبول کیا ہے۔ وہی اسلام جو دو سرے فرقوں کے ہاتھ سے فکست پر افراد نے بھی اس سلے کو قبول کیا ہے۔ وہی اسلام جو دو سرے فرقوں کے ہاتھ سے فکست پر افراد نے بھی اس می موجود گی دعاؤں سے دشمن کو ہرمیدان میں نیچاد کھارہا ہے اور اسلام کی جماحت کو پڑھارہا ہے اور اسلام

## گيار ہويں دليل

#### آپؑ کاعشق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ؑ ہے

حضرت اقدس می موعود علیہ العلوۃ والسلام کی چند دیستگو کیوں کے بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کے دعوے کی صدافت کی گیار ہویں دلیل بیان کرتا ہوں اور وہ دلیل بیہ کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں قرباتا ہے۔ والّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا کَنَهْدِ بَنَهُمْ سُبُلَنَا ۱۳۸۰ یعنی جو لوگ بھارے رائے دکھا دیے ہیں اور ان پر لوگ بھارے رائے دکھا دیے ہیں اور ان پر ان کو اپنے رائے دکھا دیے ہیں اور ان پر ان کو چلاتے ہیں اور ای طرح اللہ تعالی قرباتا ہے۔ فُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهُ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰہِ فَانَّبِعُونِی اللّٰهِ فَانَّبِعُونِی اللّٰہِ فَانَّبِعُونِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

مجت کرنے گئے گا-ان دونوں آیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی کا سچاعث اوراس کی مجی محبت اور اس کے حبت اور اس کے معش اور اس کی محبت کا بیشہ یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جاملتا ہے اور اس کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس امت کے افراد کی صدافت کا یہ بھی ایک معیار ہے کہ ان کے دل عشق اللی سے پُر ہوں اور انباع رسول ان کا شیوہ ہو اور اس معیار کے مطابق بھی معزت اقدس مسے علیہ السلوٰ ق والسلام کی صدافت روز روشن کی طرح مابت ہے۔

مبت كامضمون ايك ايمامضمون ب كه مجمع اس ير كچم لكف كى چندال ضرورت نهيل بر ملک کے شاعراس کی کیفیات کو غیرمعلوم زمانے سے بیان کرتے چلے آئے اور تمام ندا ہب اس یر ایمان اور وصول الی الله کی بنیاد رکھتے چلے آئے ہیں محرسب شاعروں کے بیان سے برھ کر كامل محبت كى ممل تشريح وه ب جوالله تعالى في قرآن كريم مين بيان فرمائى ب يعنى فُل إنْ كانَ ِّ اللَّٰ هُكُمْ وَ اَيْنَا ۚ وُكُمْ وَ اَخُوانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَبِشْيَرُنَكُمْ وَ اَمُوالُ ن اقْتَر فَتُمُوّها وَتِجَارُةُ اللَّا هُكُمْ وَ اَيْنَا ۚ وُكُمْ وَ اَخُوانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَ عَبِشْيَرُنَكُمْ وَ اَمُوالُ نِ اقْتَرَ فَتُمُوّها وَتِجَارُةٌ ۘ ٮؙٛڂۺؗۉڹػۺٳۮۿٳۅؘڡڶٮڮڽؙؗڹۯۻٛۉڹۿٳۜٲڂۻۜٳڵؽػۘ؋ڝؚۜڹٳڵڷ<u>؋ٷڒۺۉڸ</u>؋ۅڿۿٳڋڣؽۺۑؽڸ؋ فَتُرِيَّوُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الفَوْمَ الْفَسِفِينَ ٢٠٠٠ مَم وسه كم الر تمهارے باپ دادے اور تمهارے بیٹے اور تمهارے جمائی اور تمهاری بیویاں یا تمهارے خاوند اور تمہارے رشتہ داراور تمہارے اموال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مجڑ جانے ے تم ڈرتے ہواور مکانات جنہیں تم پند کرتے ہواللہ تعالی اور اس کے رسول اور اللہ تعالی کے راتے میں کام کرنے ہے تنہیں زیادہ بیارے ہیں تو تم کواللہ تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں تب تم الله تعالى كے عذاب كا انظار كرواور الله تعالى ايسے نافرمانوں كو بھى اپنا رسته نسيں و كھا ؟ ، یعنی کامل محبت کی علامت بہ ہے کہ انسان اس کی خاطر ہرا یک چیز کو قرمان کردے -اگر اس بات کیلئے وہ تیار نہیں تو منہ کی ہاتیں اس کیلئے کچھ بھی مفید نہیں یوں تو ہر فخص کمہ دیتا ہے کہ مجھے الله تعالیٰ ہے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے بلکہ مسلمان کملانے والا کوئی فخض بھی نہ ہو گاجو پیر کہتا ہو کہ مجھے اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے ،محرد کھنا ہیہ ہے کہ اس اقرار کا اثر اس کے اعمال پر 'اس کے جوارح پراوراس کے اقوال پر کیابڑ تاہے۔ وہی نظمیں پڑھتے اور سنتے رہے ہیں بلکہ بعض تو خود تعین کہتے ہمی ہیں آپ کے احکام کی

فرما نبردا ری کی طرف ان کو مجمع بھی تو جہ نہیں ہو تی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس سے مطنے کیلئے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کامزیز آ جائے تووہ سو کام چھو ژکراس ہے ملتا ہے' اپنے دوستوں اور پیاروں کی ملاقات کاموقع لیے تو شاداں و فرحاں ہو جاتا ہے 'کتام کے حضور شرف باریابی حاصل ہو تو خوشی سے جامے میں پھولا نہیں ساتا لیکن لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کاوعویٰ کرتے ہیں مگر نماز کے نزدیک نمیں جاتے یا نماز پڑھتے ہیں تواس طرح کہ مجمی پڑھی نہ پڑھی یا اگر ہا قاعدہ بھی پڑھی توالی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہو تا کہ عجدہ سے انہول نے مرکب اٹھایا اور پھر کب واپس رکھ دیا۔ جس طرح مرغ چونچیں مار کردانہ اٹھا تاہے یہ سجدہ کر لیتے ہیں 'نہ خشوع ہو تاہے نہ خضوع ای طرح اللہ تعالی روزے کابدلہ اپنے آپ کو قرار دیتاہے محرلوگ اللہ تعالی کی محبت کادعویٰ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لئے نہیں جاتے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الله تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق دباتے ہیں ' جھوٹ بولتے ہیں ' بہتان باند ھتے ہیں ' غیبتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عشق بیان کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کامطالعہ اور اس یر غور کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ۔ کیا جس طرح آج کل لوگ قرآن کریم سے سلوک کرتے ہیں ای طرح اپنے پیا روں کے خطوط سے بھی کیا کرتے ہیں؟ کیاان خطوں کو لپیٹ کر رکھ چھو ژیتے ہیں اور ان کو بڑھ کران کامطلب سیجھنے کی کوششیں نہیں کرتے ۔غرض محبت کادعویٰ اور شئے ہے اور حقیق محبت اور شئے 'محبت تمھی عمل اور قربانی سے جُدا نہیں ہوتی اور اس قتم کی محبت او راس فتم کاپیار ہمیں اس زمانے میں سوائے حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے اور کسی فخص میں نظرنہیں آیا۔

آپ کی ذندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہوش سنبعالاای وقت سے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مجبت میں سرشار سے اور ان کی مجبت آپ کے رگ وریشہ میں
سائی ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے آپ احکام شرعیہ کے پابند سے اور گوشہ نشینی کو پیند کرتے ہے۔
جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئ تو آپ کے والد صاحب نے بہت چاہا کہ آپ کو کسی جگہ ملازم
کرا دیں لیکن آپ نے اس امرکو پیند نہ کیا اور بار بار کے اصرار پر بھی انکار کرتے رہے اور
خداکی یاد کو دنیا کے کاموں پر مقدم کرلیا۔ آپ ایک نمایت معزز خاندان کے فرد سے اگر آپ
چاہتے تو آپ کو معزز عہدہ مل سکتا تھا جیسا کہ آپ کے بڑے بھائی کو ایک معزز عہدہ حاصل تھا

لین آپ نے اس ہے پہلوی پچایا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ ست سے اور سستی کی وجہ ہے آپ نے ایسا کیا کہ آپ بیسا محتی فض و نیا کے پردے پر ملنا مشکل ہے۔ ایک قادیان کے پاس رہنے والا سکو جس کے باپ وادوں کے تعلقات آپ کے والد صاحب کے ماتھ سے سایا کر تا ہے اور باوجو و نہ ہی اختیاف ہونے کے اب تک اس واقعہ کو ساتے وقت اس کی آئموں میں آنسو آجاتے ہیں کہ ایک وفعہ ہمیں آپ کے والد صاحب نے آپ کے پاس بھیااور کھا کہ جاؤان ہے کو کہ وہ میرے ماتھ دکام کے پاس جلیں میں ان کو تحصیلہ اری کا عمدہ ولانے کی کوشش کروں گا'وہ کہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس گئی تو آپ کے ہاں گئی تو آپ کے پاس گئے تو آپ ایک کو تو تحصیلہ اری کا عمدہ ولانے کی کوشش کروں گا'وہ کہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس گئے تو آپ ہے کھا کہ آپ آپ کو اور صاحب آپ کو فرزی میں علیوہ بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ درہے تھے جب ہم نے آپ ہے کھا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو معزز عمدہ ولانے کیلئے کہتے ہیں آپ کوں ان کے ماتھ نہیں جاتے نہیں اور کہا کہ میری طرف سے ان کی خد مت میں بااوب عرض کروہ کہ میں نواجہا ہے۔

ان دنوں آپ کا خفل ہے ہو تا تھا کہ قرآن کریم کامطالعہ کرتے رہتے یا احادیث کی کتب
دیکھتے یا مثنوی روی کامطالعہ کرتے اور بیبوں اور مسکینوں کا ایک گروہ کسی کسی وقت آپ کے
پاس آ جا تا تھا جن میں آپ اپنی روٹی تقسیم کردیتے اور بسااو قات بالکل ہی فاقہ کرتے اور بعض
او قات صرف چنے بُمنوا کرچا لیتے اور آپ کی خلوت نشینی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ گی دفعہ
ایسا ہو تا کہ گھر کے لوگ آپ کو کھانا بھیجنا تک بھول جاتے۔

ایک دفعہ آپ اس خیال ہے کہ والد صاحب کی نظروں سے علیمہ ہو جاؤں تو شایدوہ جھے دنیا کے کاموں میں پھنمانے کا خیال جانے دیں۔ قادیان سے سیا لکوٹ چلے گئے اور وہاں عارضی طور پر گذارے کیلئے آپ کو ملازمت بھی کرنی پڑی مگریہ ملازمت آپ کی عبادت گذاری میں روک نہ تھی کیونکہ صرف سوال ہے : پخے کیلئے آپ نے یہ ملازمت کی تھی کوئی دنیاوی ترقی اس سے مقصود نہ تھی۔ اس جگہ آپ کو پہلی دفعہ اس بات کا علم ہوا کہ اسلام نمایت نازک حالت میں ہے اور دو سرے نداہب کے لوگ اسے کھانے کے در پے جیں اور اس کا ذریعہ یہ ہوا کہ سیالکوٹ میں پادریوں کا ہوا مرکز تھاوہ بازاروں اور کوچوں میں روزانہ اپ نہ نہ ہب کی اشاعت کرتے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالئے تھے اور آپ یہ در کیکھ کے جیران رہ جاتے تھے کہ کوئی مخص ان کامقابلہ نہیں کرتا اور یہ وہ زبانہ تھا کہ لوگ سجھتے تھے کہ

میعیت گورنمنٹ کا ندہب ہے اور ڈرتے تھے کہ اس کامقابلہ کریں گے تو نقصان پنچے گااور سوائے شاذ و ناد رکے اکثر علماء یا در ہوں کی باتوں کا ر ذکرنے سے خوف کھاتے تھے او رجو مقابلہ مجی کرتے وہ ان کے حملوں کے آھے مغلوب ہو جاتے کو نکد قرآن کریم کاعلم ہی ان کو حاصل نه تفااس حالت کو دیکھ کر آپ نے یاد ریوں کامقابلہ کرنے پر کمرہت باندھ کی اور خوب زور ے ان سے پحث ومباحثہ شروع کیااور پھراس مقابلے کے دروا زے کو آربوں اور دیگرا قوام کے واسطے بھی وسیع کردیا۔ کچھ حرصے کے بعد آپ کو آپ کے والد میاحب نے واپس بلالیااور پھر یہ خیال کرکے کہ اب تو آپ ملازمت کر چکے ہیں شاید اب ملازمت پر رامنی ہو جائیں پھر آپ کے طازم کرانے کی کوشش کی محرآب ان سے معافی ہی چاہتے رہے - ہاں یہ د مکھ کر کہ آپ کے والد صاحب مصائب دنیوی میں بہت محرے ہوئے ہیں ان کے کہنے پریہ کام اپنے ذے لے لیا کہ ان کی طرف سے ان کے مقدمات کی پیروی کر دیا کریں - ان مقدمات کے دوران میں آپ کی انابت الی اللہ اور بھی طاہر ہوئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ مقدمے کی پیروی کیلئے گئے اور مقدمے کے پیش ہونے میں دیر ہو گئی نماز کاوقت آگیا آب بادجو دلوگوں کے منع کرنے کے نماز کیلئے چلے محتے اور جانے کے بعد ہی مقدمہ کی پیروی کیلئے ہلائے مکئے مگر آپ عبادت میں مشنول رہے۔ اس سے فارغ ہوئے تو عدالت میں آئے حسب قاعدہ سرکاری جاہے تو یہ تھا کہ مجسرے کی طرفہ ڈگری دے کر آپ کے خلاف فیصلہ سنادیتا مگراللہ تعالی کو آپ کی بیربات الی پند آئی کہ اس نے مجسٹریٹ کی توجہ کواس ملرف سے پھیردیااوراس نے آپ کی غیرحا ضری کو نظراندا زکرکے فیصلہ آپ کے والدصاحب کے حق میں کردیا۔ ایک صاحب جو آب کے بچین کے دوست تھے ساتے تھے کہ وہ لاہو رمیں ملازم تھے آپ بھی کسی اہم مقدمے کی بیروی کیلئے جس کی ایل سب سے اعلیٰ عد الت میں دائر تھی وہاں گئے اور وہ مقدمہ ایساتھا کہ اس میں ہارنے سے آپ کے والد صاحب کے حقوق اور بالائٹر آپ کے حقوق کو سخت مدمہ پنچاتھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مقدمے سے واپس آئے تو بت خوش تھے میں سمجما کہ آپ مقدمہ جیت مجے ہیں جمی تواس قدر خش ہیں میں نے بھی خوشی سے مقدمے میں کامیابی کی مبارک باد دی تو آپ نے فرمایا کہ مقدمے میں تو ہم ہار مکئے ہیں خوش اس لئے ہیں کہ اب کچھ دن علیحدہ بیٹھ کرذ کرانٹی کامو قع ملے گا۔

جب آپ اس نتم کے معاملات سے نگ آگئے تو آپ نے ایک خلاایے والد میاحب کو

کھیاجس میں اس شم کے کاموں سے فارغ کردیجے جانے کی درخواست کی تقی اس خط کو میں یہاں نقل کو میں یہاں نقل کو میں یہاں نقل کر دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ آپ ابتدائی عمرے کس قدر دنیا سے تنظر تنے اور یاد اللی میں مشغول رہنے کو پند کرتے تنے یہ خط آپ کے اس وقت کے دستور کے مطابق فار ک زبان میں لکھا تھا اور ذیل میں درج ہے۔

"حضرت والد مخدوم من سلامت! مراسم غلامانه و تواعد فدویانه بیجا آورده معروض مضرت والا میکند ، چو نکه درین ایام برای العین سے بینم و بیشم سرمشاہره میکنم که در بهمه ممالک و بلاد برسال چنال وبائے سے الحتد که دوستال راا زدوستال و خویشال راا زوستال و خویشال راا زویشال برای خویشال برای خویشال برای سال خویشال جدا میکند - و بیج سالے نے بینم که این نائره عظیم و چنیل حادیثه الیم در آل سال شور قیامت و رواز خوف جال زروو شور قیامت و رواز خوف جال زروو اکثر این دو مصرعه هی مصلح الدین سعدی شیرازی بیاد سے آیند و اشک حسرت ریخته میشود "

کمن تکمیہ سر عمر نآپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار و نیزایں دومصرعه ثانی از دیوان فرخ (حضرت اقدس گا بندائی ایام کا تخلص ہے) نمک پاش جراحتِ دل میشود

بدنیائے دوں دل مبند اے جوال کہ وقت اجل ہے رسد ناگماں الندامینواہم کہ بقیہ عمردر گوشہ تنمائی نشینم و دامن از محبتِ مردم ہجبنم و بیادِاد سجانہ مشغول شوم محرگذشتہ راعذرے و مافات را تدار کے شود

عربگذشت و نماندست جز ایامے چند به که دریاد کے میج کنم شام چند که دنیا را اسام محکم نیست و زندگی را اعتبارے نے۔ وَالْكَیِّسُ مَنْ خَافَ عَلَیٰ نَفْسِهِ مِنْ الْفَقِ غَیْرِهِ۔ والسلام"

جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ نے تمام کاموں سے قطع تعلق کرلیا اور مطالعہ دین اور روزہ داری اور شب بیداری میں او قات بسر کرنے لگے اور اخبارات اور رسائل کے ذریعے دشمنانِ اسلام کے حملوں کاجواب دیتے رہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک ایک پیسے کیلئے لڑتے ہیں گر آپ نے اپنی کل جائیدا واپنے بڑے بھائی صاحب کے سرو کروی۔ آپ کے کھانان کے گھرے آجا آاور جب وہ ضرورت مجھتے کپڑے بنواد سے اور آپ نہ

جائیدادی آمان کا حصہ لیتے اور نہ اس کا کوئی کام کرتے۔ نوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے '
تبلیغ اسلام کرتے ' غریبوں مسکینوں کی بھی خرر کھتے اور تو آپ کے پاس اس وقت پچھے تھا نہیں
بھائی کے یمال سے جو کھانا آتا اس کو غرباء میں بانٹ دیتے اور بعض دفعہ وو تین تولہ غذاء پر
گذارہ کرتے اور بعض دفعہ یہ بھی باتی نہ رہتی اور فاقہ سے ہی رہ جاتے ۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کی
جائیداد معمولی تھی اور آپ سیجھتے تھے کہ گذارہ ہو رہا ہے اس وقت ایک سالم گاؤں آپ اور
آپ کے بھائی کا مشتر کہ تھا اور علاوہ ازیں جا کیرو غیرہ کی بھی آمدن تھی۔

اس عرصے میں آپ سنے اسلام کی نازک حالت و کھ کرانٹد تعالی کے حضور میں دعاوا بتال وعاجزی شروع کی اور اللہ تعالی کی طرف ہے اشارہ یا کر پرا ہن احمہ یہ نامی کتاب لکھی جس کے متعلق اعلان کیا کہ اس میں تین سوولا کل صداقت اسلام کے دیئے جائیں مے یہ کتاب ہستی باری تعالی اور رسول کریم الله ای اور اسلام پر سے اعتراضات کے دفعیہ میں ایک کاری حربہ ثابت ہوئی اور گوٹا کمل رہی مگراس شکل میں بھی دوست ددشمن سے خراج محسین وصول کئے بغیرنہ رہی اور بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے متعلق رائے ظاہر کی کہ بیہ کتاب تیرہ سوسال ك عرص مي اين نظيرآب بى ب اسلام ك بهترين ايام ك اكابر مستفين كور نظر ركمة ہوئے یہ تعریف اپنے مطلب کی آپ ہی تشریح کرتی ہے اس کے علاوہ جو بھی رسالہ یا اخبار لکا آ آپ اس میں اسلام کی عظمت اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے اور دشمنان اسلام کے حملوں کا جواب دیتے - حتی کہ سب اقوام آپ کی دشن ہو گئیں مگر آپ نے ذرّہ بھر بھی پرواہ نہ کی -یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک طرف تو مسیحی رسول کریم الکا ﷺ کو گالیاں دے رہے تھے اور دوسری طرف آربی گندہ دہنی سے کام لے رہے تھے لیکن ہندوستان کے علاء ایک دوسرے کے خلاف تھفیرکے فتوے شائع کر رہے تھے 'اسلام پاہال ہو رہا تھا مگر علماء کو رفع یدین اور ہاتھ سينے يرباندهيں يا ناف ير ' آين بالمركيس يا آست ' يا اى قتم كے اور ساكل سے فرمت نہ تھی۔ اس وقت آپ ہی ایک محض تھے جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سپر تھے اور مسلمانوں میں اعمال صالحہ کے رواج دینے کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس بحث میں نہ پڑتے کہ حنفیوں کا استدلال درست ہے یا اہل حدیث کا بلکہ اس امریر زور دیتے کہ جس امر کو بھی سچا مسمجھواس پر عمل کرکے د کھاؤ اور بے دینی اور اباحت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل شروع کردو- پنڈت دیا نند بانی آریہ ساج ہے آپ نے مقابلہ کیا 'کیکمرام' جیون داس' مرلی

ومرااندر مَن غرض جس قدر آربی ند مب کے لیڈر تھے ان میں سے ایک ایک سے آپ مجث کی طرح ڈ النے اور اس وقت تک اس کا پیچیانہ چمو ڑتے جب تک وہ اسلام پر حملہ کرنے ہے بازنہ آجاتا'یا ہلاک نہ ہوجاتا'ای طرح مسیمیوں کے فحش مومنادوں کا آپ مقابلہ کرتے 'مجمی دخ میج ہے بھی آئتم ہے بھی مارٹن ہے بھی ہاول ہے بھی رائٹ ہے بھی طالب میج ہے اور اس پر بھی آپ محو تسلی نه ہوتی- احمریزی میں ترجمه کروا کر ہزا روں لا کھوں کی تعداد میں اشتمارات بورپ اور امریکه کو مجبواتے اور جس مخص کی نسبت سنتے کہ اسے اسلام ہے ر کچیں ہے فوراً اس سے خط و کتابت کرتے اور اسلام کی وعوت دیتے۔ چنانچہ مسٹروِب (Mr. Alexander Webb) امریکه کا پرانا مسلمان آپ کی ای وقت کی کوششوں کا بتیجہ ہے۔ یہ مخص نمایت معزز ہے اور کسی وقت ریاستمائے متحدہ امریک کی طرف سے سفارت کے عہدہ پر متاز تھا۔ آپ نے اس کی اسلام ہے دلچین کاحال من کراس سے خط و کتابت کی اور آخراس سلیم الطبع آدی نے اسلام قبول کرلیا اور اپنے حمدے سے دست بروا رہو گیا۔ غرض الله تعالیٰ کی توحید کی اشاعت اور رسول کریم کی صدانت کے اثبات کی آپ کو دُھن گلی ہو کی تھی اور آپ ایک منٹ کیلئے بھی اس سے عافل نہ رہتے تھے۔اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیاتو اس وقت سے آپ کا کام اور بھی وسیع ہو کیا 'کوئی دشمن اسلام نسیں نکلاجس کے مقابلے پر آپ کھڑے نہ ہوئے ہوں' جمال کسی کی نسبت سنا کہ وہ اسلام پر حملہ کرتا ہے فور آ اس کامقابلہ شروع کردیا ۔ ڈوئی جو ا مریکیہ کا جھوٹانی تھاجس کا ذکر پہلے آچکا ہے جب اس کی اسلام دشمنی کا مال آپ فے ساتو سندریارے اس کامقابلہ شروع کردیا۔ یک ف (Mr. Piggott) نے ولایت میں خدائی کا دعویٰ کیا تو فوراً اس کو للکارا - غرض دنیا کے بردے پر جمال کہیں بھی کوئی و شمن اسلام پیدا ہوا دہیں اے جاکر پکڑا اور نہیں چھو ڑا جب تک کہ وہ اپنی شرا رت ہے باز نہ آگیایا مرنہیں گیا۔ آپ نے چو ہترسال عمرائی اور تمام عمررات اور دن خدمت اسلام میں مشغول رہے بعض دفعہ مہینوں تصنیف میں اس طرح مشغول رہتے کہ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ آپ کب سوتے ہیں اور اللہ تعالی اور رسول کریم الکھائی ہے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ اسلام کے کام کو اپنا کام سمجھتے تھے اگر کوئی دو سرا فخض اسلام کی خدمت کر ہاتو اس کے نمایت ہی ممنون ہوتے۔ بعض او قات اکثر حصہ رات کا متوا تر جائے اور کام میں مشغول رہے' اگر کوئی دو سرا مخص ایک دوون پروف ریڈری یا کاپیاں دینے کے کام میں آپ کی مدد کر تا تواہے

ا تفاقاً کی دن رات کو بھی کام کرنا پڑ یا توبیہ نہ سجھتے تھے کہ اس نے اسلام کا کام کیااور اپنے فرض کو انجام دیا ہے بلکہ اس قدر شکروامنان کا ظمار کرتے کہ گویا اس نے آپ کی کوئی ذاتی خدمت کی ہے اور آپ کو اپنا منون احسان بنالیاہے۔ باوجود ضعف اور بیاری کے اسی سے زیادہ کتب آپ سے تصنیف کیں اور سینکروں اشتمار اسلام کی اشاعت کیلے لکھے اور سینکروں تقریریں کیں اور روزانہ لوگوں کو اسلام کی خوبیوں کے متعلق تعلیم دیتے رہے اور آپ کو اس بیں اس قدر انهاک تھا کہ بعض دفعہ المباء آپ کو آرام کیلئے کتے تو آپ ان کو جواب ویتے کہ میرا آرام تو میں ہے کہ دین اسلام کی اشاعت اور مخالفین اسلام کی سرکونی کر تار ہوں حی کہ آپ اپی وفات کے دن تک خدمت اسلام میں لگے رہے اور جس مع آپ فوت ہوئے ہیں اس کی پہلی شام تک ایک کتاب کی تصنیف میں جو ہندوؤں کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے تھی مشغول تھے۔اس سے اس سو زوگدا زاوراس اخلاص وجوش کا پیتہ لگ سکتا ہے ۔ جو آپ مُوالله تعالیٰ کے جلال کے اظہار اور نبی کریم الکا کا ﷺ کی صد اقت کے اثبات کے لئے تھا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ صرف محبت کا دعویٰ محبت کا پند لگانے کیلئے حقیق معیار نہیں ہے مگروہ مخص جس نے اپنے ہرا یک عمل اور ہرا یک حرکت سے اپنے عشق و محبت کو ٹابت کر دیا ہو اس کادعویٰ اس کے دلی جذبات کے اظہار کو نمایت اعلیٰ ذریعہ ہے کیو نکہ سیجے عاشق کے دلی جذبات اس کی غیرمعمولی خدمات سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور بوجہ اس کے راسباز ہونے کے دوسرے کے دل کو بھی متأثر کرتے رہتے ہیں۔ پس میں آپ می دوفاری نظمیں کہ ان میں سے ایک اللہ تعالی کے عشق میں ہے اور ایک رسول کریم اللطانی کے عشق میں اس جگہ نقل کرتا

بامن کدام فرق تو کردی که من کنم بر آرزو که بود بخاطر معینم و از لطف کردهٔ مخذرِ خود بمسکنم خود ریختی متاع مخبت بدامنم بُود آل جمال تو که نمود است احسم خود کردهٔ بلگین و عنایات روشنم جانم رین لطف عمیم تو بم شم قربان تست جانِ من اے یارِ محسم ہر مطلب و مراد کہ مے خواستم زغیب ازجود دادہ ہمہ آل تدعائے من بچ آگی نبود زعشق و وفا مرا ایں خاک تیرہ را تو خود اکبیر کردہ گ ایں صیتلِ دلم نہ بزہد و تعبد است صد متب تو ہست برس مشت خاک من

آید بدست اے پنہ و کمف و مامنم کاندر خیال روئ تو ہر دم بگلشنم من تربیت یذیر د دب میمنه کآمد ندائے یار زہر کوئے و پرزنم وال روز خود مبادكه حمد تو بشكنم اول کے کہ لانبِ تعثق زند منم <sup>۳۲۱</sup> عجب لطح است دركانِ محمِّ که گردد از مجان محمّ که رو تابند از خوان محمّ که دارد شوکت و شانِ مخمّه که ست از کینه دارانِ محکرٌ مجر که باشد از عدوان بیا در زمل نمتتانِ بیا در دیل کسانِ میر بشو از دل ثنا خوانِ محمّر محمّر ست بربانِ محمّر دلم هر وقت قربانِ محمّر ثارِ روئے تابانِ محمّر نثارِ روئے تابانِ نتابم رو ز ایوانِ ع محار دارم رنگ ایمان بیاد محسن و احسان که دیدم حسن پنیانِ که خواندم در دبستان كشة آن بستم نخوا ہم جز گلستان

نصل بهار و موسم کل نایدم بکار ر چُوں حاجے بود بادیب دار مرا ازانسال عنایت ازلی شد قریب من یا رب مرا بسر قدمم استوار دار در کوئے تو اگر سرِ مُشاق را زنند عب نوريست درجان محمه ز ملمتهائے دلے آگکہ شود صاف · عجب دارم دل آن ناکسان را ندائم ہے نفسے در دو عالم خدا زال سینه بیزار است صدبار خدا خود سوزد آل کرم دنی را اگر خواہی نجات از مستی نفس اگر خواہی کہ حق گوید ثنایت اگر خوای دلیلے عاشقش باش سرے دارم تندائے خاک احمد م میسوئے رسول اللہ کہ ہشم دریں رہ گر کشندم ور بسوزند بكارِ دين نترسم از جمانے سل است از ونیا بریدن فدا شد در ربش بر ذرهٔ من دگر استاد را نامے ندانم مدیگر ولبرے کارے ندارم مرا آل گوشهٔ چشم باید

سل است ترک ہر دو جمال کر رضائے تو

دل زارم به پهلويم مجوئيد که دارد جا به بستانِ محمًّا من آل خوش مرغ از مُرغانِ قدسم فدایت جانم اے جان تو جان ما متور کر دی از عشق نباشد نيز شايان ا وریغا گرد جم صد جال دریس راه کہ ٹایر کس بعیدانِ محمّ چه جیب با بدادند این جوال را بترس از رتبغ مُرّانِ محمَّد الا اے دشمن نادان و بے راہ بجو در آل ُو اعوانِ محمَّرُ ہم از نوُر نمایانِ محمَّر رہِ مولیٰ کہ مم کردند مردم الا اے منکر از شان محمّہ بيا بكر ز غلمانِ محت صد کرامت گرچہ بے نام و نشان است

اب آپ غور کریں کہ جس مخص نے بچپن سے لیکروفات تک اپنی عمر کی ہرساعت اور ہر لو کو اللہ تعالیٰ کی یا واور اس کے جلال کے اظہار اور اس کے کلام کی اشاعت اور رسول کریم لا لا لئے ہوئی شریعت کے استحکام میں لا لئے ہوئی شریعت کے استحکام میں خرج کردیا ہواور اپنوں اور بیگانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سی عزت کی حفاظت کیلئے اپنا و مثمن بنالیا ہواور اپنا ہر ذر قواسلام کی خدمت میں لگا دیا ہو کیا ایسا مخص گمراہ اور ضآل اور منسد اور و تبال ہو سکتا ہے۔ اگریہ اعمال مفسدانہ ہیں اگر اس قسم کاعشق کفر کی علامت ہے اگر ایس محبت رسول معمرای کانشان ہے تو بخد ا

یہ گراہی خدا مجھے ساری کرے نصیب یہ گفر مجھ کو بخش دے سارے جہان کا
اللہ تعالیٰ گواہ ہے اوراس کا کلام گواہ ہے اوراس کا رسول سمواہ ہے اور عقل سلیم گواہ
ہے کہ ایبا فخص ہر گز ہر گز گمراہ اور جموٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مکااس
قدر عشق اوراس کی اس قدر اطاعت اور فرما نبرداری اور النے احکام کی اشاعت کیلئے اس
قدر کوشش کر کے اور ان کے لئے پہلوں اور بچھلوں سے زیادہ غیرت دکھا کر بھی کوئی فخص
کذاب و دجال ہی بنتا ہے تو دنیا کے پردے پر بھی کوئی فخص ہدایت کا مستحق نہیں ہوا اور نہ

## بار ہویں دلیل

## آپ کی قوت احیاء

بارہویں دلیل کے طور پر میں حضرت اقدس کی قوت احیاء کو پیش کرتا ہوں اور یہ دلیل
جی ماسیق دلا کل کی طرح ہزاروں دلا کل کا مجموعہ ہاں وقت مسلمانوں کا مسیحیوں کی طرح
یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جسمانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے مگر جیسا کہ میں پہلے
لکھ چکا ہوں یہ خیال قرآن کریم کی تعلیم کی روسے شرک ہے اور ایمان کو ضائع کرنے والا ہے
مگراس میں بھی پچھ شک نہیں کہ حضرت مسیح باتی انہیاء کی طرح ضرور مُردے زندہ کیا کرتے
قرات میں بھی پکھ شک نہیں کہ حضرت مسیح باتی انہیاء کی طرح ضرور مُردے زندہ کیا کرتے
تو اللہ تعالی کا کلام اس پر گواہ ہے اور اس کا مشکر اللہ تعالی کے کلام کا مشکر ہے۔ یہ مُردے
کوئی نبی نہیں گذرا جس نے اس قسم کے مُردے زندہ نہ کئے ہوں۔ آدم سے نے کر آخضرت
کوئی نبی نہیں گذرا جس نے اس قسم کے مُردے زندہ نہ کئے ہوں۔ آدم سے نے کر آخضرت
اولوالعزم انہیاء کی صداقت پر کھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مُردے زندہ
ہوں اور اگر کوئی یہ مجزہ نہ دکھا سے تو اس کا دعویٰ نبوت ضرور مشکوک ہوجاتا ہے اور جو مخض
اس قسم کے مُردے زندہ کرکے دکھا دے وہ یقینا اللہ تعالی کا فرستادہ ہے کو تکہ یہ احیاء بغیرازن
اللہ کے نہیں ہو سکا اور جے ازن اللہ حاصل ہوگیا اس کے سے ہوئے میں کیا تک رہا۔
اللہ کے نہیں ہو سکا اور جے ازن اللہ حاصل ہوگیا اس کے سے ہوئے میں کیا تک رہا۔

اے بادشاہ! یہ نشان حضرت اقد س کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے اس کشرت سے ظاہر کیا ہے کہ نبی کریم اللہ اللہ تعالی ہے اس وضاحت کے مالات سے اس وضاحت کے ساتھ اس نشان کے ظہور کا پید نہیں چلا ' واللّه اُعُلمُ بِالسَّدُوابِ، حضرت اقد س اس وقت و دنیا میں تشریف لائے تھے جس وقت نہ صرف روحانی موت بی دنیا پر طاری تھی بلکہ مرے ہو گیا تھا لہ واس قدر عرمہ ہو گیا تھا کہ جم کی سن شکے تھے اور افتراق شروع ہو گیا تھا یہ الی سن موت تھی کہ اس موت کی حرت ناک حالت سے تمام انبیاء علیم السلام لوگوں کو الی سخت موت تھی کہ اس موت کی حرت ناک حالت سے تمام انبیاء علیم السلام لوگوں کو

وْرائِے آئے ہیں چنانچہ رسول کریم اللطاق فرماتے ہیں -اِنّهُ لَهُمَ يُكُ فَوْمَهُ الدَّتَجَالَ وَانتَى الْنَدِرُكُمُوهُ محمل التي حضرت نوح ك بعد كوكي في الياضي مُذراجس نے و جَال کے فتنہ سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہواور میں بھی تم کو اس سے ڈرا تا ہوں۔ پس و جالی فتنے سے مارے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندگی سے دور دو سرے مردے نہیں ہوسکتے اور ایسے امیدوں کی حد سے گذرے ہوئے مردوں کا زندہ کرنادر حقیقت ایک بہت بڑا مشکل کام تھا مگر آپ نے بید کام کیاا و رہزاروں لا کھوں مردے زندہ کرکے د کھادیتے اور ایک الی جماعت پیدا کردی جس کی نظیررسول کریم الالاتیا کی جماعت کو مشتنی کرکے دو سمری جماعتوں میں نہیں ملتی-حضرت موی علیہ السلام کے تعلقات اپن قوم کے ساتھ سیای بھی تھے اس لئے ان کی ساری قوم ان پر ایمان لا کری ان کے ساتھ نہ تھی بلکہ بہت ہے لوگ سامی حالات کو مد نظرر کھ کران کے ساتھ چلنے پر مجبور تھے جو لوگ ان پر ایمان لاکران کے ساتھ ہوئے ان کے متعلق اللہ تعالی فراتا - فَمَا أَمَنُ لِمُوسِلَى إِلاَّ ذُرِيَةً مِّنْ فَوْمِهِ ٢٢٠ يعيم موى مى اطاعت نيس كى مران ک قوم کے کچھ نوجوانوں نے۔ یہ توقیام مصر کا حال تھامسرے نکل کر بھی اکثر حصہ آپ کی قوم کا آپ کی مدانت کادل سے قائل نہ تھاہاں سیاستاً آپ کے ساتھ تھاچنا نید اللہ تعالی فرما تاہے کہ موی کی قوم کے ایک حصد نے خروج معرے بعدان سے کما اہموسلی کَنْ تُوْمِنُ لَکَ حَنَّی نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَا خَذَنْكُمُ الصِّعفَةُ وَانْنُمْ نَنْظُرُونَ ٢٠٥ - اے مومیٰ! ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوا بنی آتھوں ہے نہ دیکھ لیں۔ پس تم کوعذاب الی نے پکڑ نیا در آنحالیک تم دیکی رہے تھے۔ای طرح قرآن کریم سے بھی معلوم ہو تاہے اور انجیلوں اور ہ ریوں ہے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے اور ان میں ہے جو مخلص تھے اور جنہوں نے حقیقی زندگی پائی تھی وہ تو بہت ہی کم تھے۔ لیکن حضرت اقد س علیہ السلام چو تک رسول کریم اللافائی کے فیوض روحانیہ کے جاری کرنے اور آپ کی برکات کو دنیا میں پھیلانے کیلئے آئے تھے اور میج محری کامقام بلند رکھتے تھے آپ کے ذراید سے اللہ تعالى نے بہت سے مُردے زندہ كے اوراليے مُردے زندہ كے كدا كران يرچشمه محديد كاياني ند چھڑ کا جا تا توان کے جینے کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی تھی۔

کیا یہ عجیب بات نمیں کہ اس زمانے میں جبکہ چاروں طرف بدعات اور رسوم اور دنیا طلبی اور فتق اور دین سے نفرت اور کلام اللی سے بے پروائی اور شرائع کی جنگ اور اعمال

صالحہ سے خناء اور دعاہے بے توجی اور فیرت دینے کی کمی نظر آ ری ہے حضرت اقد س کے ا یک ایسی جماعت پیدا کردی ہے جو ہاوجو د تعلیم یا فتہ ہونے کے اللہ تعالی اور اس کے رسول ' اوراس کے ملائکہ اور دعااور معجزات اور کلام الی اور حشراور نشراور جنت اور دو زخ پر پورا یقین رکھتی ہے اور شریعت اسلام کی حتی الوسع پایندہے اور اس جماعت میں تلاش ہے ہی کوئی آدی ایبالے گاجو نمازوں کی ادائیگی میں تغافل کرتا ہو اور پہ جو پکھے کی ہے یہ بھی ابتدائی حالت کا نتیجہ ہے اور آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جبکہ کالجوں کے طالبعلم اور تعلیم جدید کے دلدادہ دین سے بکلی متنقریں اور دین کو صرف سیاس اجماع کا ذرایعہ خیال کرتے ہیں حضرت اقد س کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت نو تعلیم یا فتہ لوگوں کی تیار ہوئی ہے اور ہو رہی ہے جس کی عجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور جس کے سینے گربیہ وبکا کے جوش سے ہانڈی کی طرح البلتے ہیں اور جو اشاعت اسلام اور اعلائے کلمہ اسلام کو تمام سیاسی ترقیات اور حصول جاہ پر مقدم کرکے ماسو کی کو اس پر قرمان کر رہی ہے۔ اس میں بت سے دنیا کماسکتے ہیں مگرخدا کے دین کو کمزور و کچھ کراور علمی جماد کی ضرورت محسوس کرکے تمام امتکوں پر لات مار کروین کی خدمت میں لگ مجے ہیں اور قلیل کو کثیر پر ترجے دے رہے ہیں اور فاقد کشی کوسیر شکمی سے زیادہ پند کرتے ہیں ان کی زبانوں پر اللہ تعالی اور اس کے رسول کانام ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ان کے اعمال الله تعالی اور اس کے رسول کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے چروں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا عشق نیک رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں استے میں اور ان کے کان آزادی کی آوا زوں سے نا آشنانہیں'ان کے دماغ آزادی کے خیالات سے ناواقف نہیں'ان کی آنکھیں آ زادی کی جدوجید کے دیکھنے سے قاصر نہیں' انہوں نے بھی وہ سب پچھے پڑھااور سناہے جو دوسرے لوگ پڑھتے اور بینتے ہیں محربایں ہمہ جب انہوں نے بید دیکھا کہ اسلام اس وقت اس قدر آزادی کامخاج نہیں جس قدر کہ غلامی کا- د جالی فتنے نے جو نقصان اسلام کو پہنچایا ہے وہ اس وسعیج انتظام کے ذریعہ پنچایا ہے جو اس نے اسلام کی بیخ کی کیلئے اختیار کیا تھا اوریہ کہ اسلام کی ترقی اس دفت صرف ایک بات جاہتی ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہوکر ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں- بڑے اور چھوٹے' امیراور غریب' عالم اور جائل اپنی اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کوایک جگه لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر جمع ہو جائیں تا مشتر کہ طور پر کفرو ف اد کا مقابلہ کیا جائے تو انہوں نے اللہ تعالی کے تھم اور اسلام کے مفاد کو اپنے خیالات پر ترجیح
دی اور زمانے کے اثر ات ہے متاثر ہونے ہے انکار کردیا اور اپنے ہاتھ ہے اپنے گلوں میں
اطاعت کی ری ڈال لی اور خوشی ہے اس امر کیلئے تیار ہو گئے کہ اسلام کی بمتری کو مہ نظر رکھ کر
جس طرف اور جد هر بھی وہ ہاتھ اشارہ کرے جس پر وہ جمع ہو گئے ہیں وہ بلا عذر اور بلا حیلہ او هر
کو چل دیں گے اور کسی قریانی ہے در بغ نہ کریں گے اور کسی تکلیف کو خیال میں نہ لائیں گے
اور بی نہیں کہ انہوں نے منہ سے ہیا قرار کیا بلکہ عملاای طرح کر کے بھی دکھایا اور اس وقت
ان میں ہے گئی اپنے وطنوں ہے دور ' اپنے ہیوی بچوں ہے دور ' روپیے کیلئے نہیں ' بلکہ بخت مالی
اور جانی تکلیف اٹھا کر خلیفہ وقت کی اطاعت میں اشاعتِ اسلام کر رہے ہیں اور بہت ہیں جو
اس انظار میں ہیں کہ کب ان کو تھم ملاہے کہ وہ بھی سب دنیا دی علاقوں کو قو ڈکر اللہ تعالی کے
جلال کے اظہار کیلئے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ وَمِنْ ہُمْ مَنْ فَضِلْی نُحْ ہُمُ وَمُنْ هُمُ مَنْ فَضِلْی نُحْ ہُمُ وَاللّٰہ کُونَا اللّٰمُ کُونا اللّٰہ کُونا اللّٰہ کُونا اللّٰم کُھُنا اللّٰم کُونا کُونا اللّٰم کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کونا کُونا کے نام کُونا کُونا

وہ اللہ تعالیٰ کیلئے مارے پیٹے جاتے ہیں اور گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور حقیر سمجھا جاتا ہے گروہ سب پچھ برداشت کرتے ہیں کیو نکہ ان کے دل منور ہو گئے اور ان کی باطنی آئے میں کھل گئی ہیں اور انہوں نے وہ پچھ و کھے لیاجو دو سروں نے نہیں دیکھا' وہ ماریں کھاتے ہیں گھر دو سروں کی خیر خواہی کرتے ہیں' ذلیل کئے جاتے ہیں لیکن دو سروں کیلئے عزت چاہتے ہیں۔

وہ کون ہیں جو اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت کیلئے امریکہ میں تشالار ہا ہے اور گوا یک وسیع سمند رہیں ایک بلبلے کی طرح پڑا ہواہے تکراس کادل نہیں تھجرا تا-وہ ایک مُردہ تھا جے مسیح محمدی کے اپنے ہاتھ سے زندہ کیاہے اور وہ اس لئے تن تنماا مریکہ کو اسلام کے صلقہ غلامی میں لانے کیلئے کوشاں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک زندہ کرو ژوں مُردوں پر بھاری

وہ کون ہیں جو انگلتان میں اشاعت اسلام کررہے ہیں؟ وہ یمی مسے محمدی کے زندہ کئے موری کے زندہ کئے ہوئے ہوئے اور گو جسمانی طور پر انگلتان نے ہندوستان کو فتح کرلیا ہے مگروہ یہ جانتے ہیں کہ انگلتان کی روح مر پچی ہے وہ خدا ہے دور جا پڑا ہے وہ اس زندگی کے پانی کی ہو تلیں لے کر جس ہے مسے نے ان کو زندہ کیا ہے دو سرول کے زندہ کرنے کیلئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔

ا نگلتان کاا قبال 'اس کی دولت 'اس کی حکومت ان کوڈراتی نہیں کیو نکہ ان کویقین ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انگلتان مردہ پھرزندہ مُردے سے کیاڈ رے اور اس سے کیوں گھیرائے۔

مغربی افریقہ کا ساحل جمال مسیحت نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کئے تھے اور لا کھوں آدمیوں کو مسیحی بنالیا تھااورا یک آدمی کی پرستش کیلئے لوگ جمع کئے جارہ تھے وہاں کون واحد خداکے نام کو بلند کرنے کیلئے گیااور شرک کی توپ کے آگے سینہ سپر ہوا؟ وی مسیح موعود کے ننخ سے زندہ ہونے والے لوگ جواس وقت اسلام کی حفاظت کیلئے کھڑے ہوئے جب لوگ اسلام کی موت کا یقین کر بیٹھے تھے اور اس کے اثر کو فتا ہواد کھنے لگے تھے۔

کس نے ماریشس کی طرف توجہ کی اور اس ایک طرف پڑے ہوئے جزیرے کے باشندوں کو زندگی بخشے کاکام اپنے ذمہ لیا کس نے لئکا کوجو نمایت قدیم تاریخی روایات کامقام ہے جاکرا پی آوازے چو نکایا 'کون روس اور افغانستان کے لوگوں کو زندگی کی نعمت بخشنے کیلئے گیائی مسیح موعود کے زندہ کئے ہوئے لوگ۔

کیا یہ زندگی کی علامت نہیں کہ چالیس کرو ژ مسلمانوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کیلئے اپنے گھرسے لکلا ہو لیکن ایک مٹھی بھرا حمد یوں میں سے سینکڑوں اس کام پر سکتے ہوئے ہیں اور ان ممالک میں تبلیغ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو مسلمان بتارہے ہیں جن کی نسبت خیال بھی نہیں کیاجا تا تھا کہ وہ مجھی اسلام کانام بھی سنیں گے۔

اگر اس جماعت کے افراد میں نئی ذندگی نہیں پیدا ہوئی تو انہوں نے دنیا کا نقشہ کس طرح بدل دیا اوران میں تن تنا ملکوں کامقابلہ کرنے کی جر آت کیو گرپیدا ہوئی اور کس ا مرنے ان کو مجبور کیا کہ وہ وطن چھو ژکر ہے وطنی میں وحصے کھاتے پھریں 'کیاان کے ماں باپ نہیں' ان کی بویاں نبچے نہیں' ان کے بہن بھائی نہیں' ان کے دوست آشنا نہیں' ان کو اور کوئی کام نہیں؟ پویاں نبچے نہیں' ان کو دنیا ہے ہٹا کردین کی طرف لگا دیا ای بات نے کہ انہوں نے ذندگی کی روح پائی اور مردہ چیزوں کو اس ذندہ خد اکیلئے جو سب زندگیوں کا سرچشمہ ہے چھو ژویا وہ ان میں سالے کے گئیونگ اللّٰہ ا

میں نے میں موعود کی جو زندگی بخش طاقت لکھی ہے میہ مشتبہ رہے گی اگر میں اس زندگی کے اثر کو بیان نہ کروں جو حقیقی معیار حیات ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت اقد س نے اپنی توتِ احیاء میں الیمی زندگی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی کہ بہت سے ان میں سے نہ صرف زندہ ہی ہوئے بلہ ان کو بھی احیاء موتی کی طاقت دی گئی۔ اگر یہ طاقت آپ کے ذریعے اوروں کونہ ملتی تو یہ شبہ رہتا کہ شاید آپ کے دماغ کی ہناوٹ ہی ایک ہے کہ آپ پروہ علوم کھولے جاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں اور آپ وہ نظارے دو کھے لیے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہوجاتے ہیں اور آپ کی تو بہ جس وہ تا شحر پید اہو گئی ہے جس ہے آپ کی خواہشات پر نگب دعا پوری ہوجاتی ہیں گر نہیں آپ اس خزانے کو اپ ساتھ ہی نہیں لے گئے بلکہ جو لوگ سے طور پر آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہیہ سب طاقیت علی قدر مراتب ملتی ہیں۔ آپ کی عبت اور آپ کے ساتھ ساتھ تعلق کے خیس ان کو بھی ہیہ سب طاقیت علی اپ شون اور ای باز گر کر آپ اور اس وقت آپ کی جماعت میں ہے ہیں جو اللہ تعالی کے فضل سے مطالب قرآن کریم کے بیان کرنے میں ایک تیزر کو گھو ڈے سے ذیا وہ تیز ہیں اور جن کے بیان میں وہ تا شحرے کہ شکوک و شبات کی رہیاں ان کی ایک می مرب سے کٹ جاتی ہیں 'وہ قرآن جو لوگوں کے لئے ایک مربمر لفاف میں رہیاں بمارے لئے قام کر دی جاتی ہیں 'کوئی دنیا کانہ ہبیا خیال نمیں جو اسلام کے خلاف ہو بار یکیاں بمارے لئے ظام کر دی جاتی ہیں 'کوئی دنیا کانہ ہبیا خیال نمیں جو اسلام کے خلاف ہو اور کوئی آ بیت ایک نمیں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وار دہو تا ہواور اللہ تعالی کی مخفی دی بھو دی بھو اور اللہ تعالی کی میں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وار دہو تا ہواور اللہ تعالی کی میں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وار دہو تا ہواور اللہ تعالی کی مخفی دی بھو اور کوئی آ بیت ایکی نمیں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وار دہو تا ہواور اللہ تعالی کی مخفی دی بھو اور کوئی آ بیت ایکی نمیں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وار دہو تا ہواور دائلہ تعالی کی مخفی دی بھو دی بھو دی ہو بھو دی ہو اور دی کوئی اعتراض وار دہو تا ہواور دائلہ تعالی کی مخفی دیں اس کے جو اب سے آگاہ نہ کردے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے المام یا کشوف کا ہونا بھی آپ تک محدود نہیں رہا بلکہ آپ کے ذریعہ زندہ ہونے والوں میں ہے بہت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ المام کرتا ہے اور رؤیا و کھاتا ہے جو اپنے وقت پر پوری ہو کران کے اور ان کے دوستوں کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنی مرضی کی راہیں کھولتا ہے جس سے ان کو تقویٰ کے راستوں پر چلنے میں مدوملتی ہے اور ان کو رات کو راستوں پر چلنے میں مدوملتی ہے اور ان کو رات کو رات کو راستوں پر چلنے میں مدوملتی ہے اور حوملہ پر ھتا ہے۔

دعاؤں کی تبولیت اور نصرتِ اللیہ کے نزول کے معالمہ میں بھی معترت اقد س کافیض جاری ہے اور آپ کے ذریعے سے زندہ ہونے والے لوگ اس زندگی بخش طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس جماعت کے اکثر افراد کی دعائیں دو سرے لوگوں سے زیادہ سنتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور ان کی مختوں کے ہلاک کرتا ہے اور ان کی مختوں کے اعلی شمرات بیدا کرتا ہے اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑ تا ور ان کیلئے غیرت و کھاتا ہے۔

## تتمه

میں سجھتا ہوں کہ حضرت اقد س میح موعود علیہ السلوٰ ۃ والسلام کی صداقت کے ثابت کرنے کیلئے یہ بارہ دلا کل جو میں نے بیان کئے ہیں کانی ہیں اور جو کوئی مخص بھی ان پر حق کو پالینے کی نیت سے غور کرے گاوہ حق الیقین تک پہنچ جائے گا کہ حضرت اقد س اللہ تعالی کے مسیح اور اس کے مامور اور مُرسل ہیں اور یہ کہ اب کسی اور مسیح کا انظار فضول ہے اور پیاسوں کی طرح آپ پر ایمان لانے کیلئے دوڑے گا-اور اس سلک میں پروئے جانے کو اپنے کیا موجب فلاح سمجے موعود علیہ السلام نے تیار کیاہے۔

ایک مسلمان کملانے والے مخص کیلے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی شادت سے زیادہ کس چیز کی قیمت ہو سکتی ہے اور جیسا کہ جی بیان کر آیا ہوں حضرت اقد س علیہ السلام کے دعوے کے متعلق اللہ تعالی کی شادتیں بھی موجود جیں اور اس کے رسول کی شادتیں بھی موجود جیں بلکہ جرا یک نبی کی جس کا کلام محفوظ ہے آپ کے صدق دعوی پر شادت موجود ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس زمانے جی ایک مصلح آنا چاہئے رسول کریم اللہ اللہ ایک جوعلامات مسلح موجود اور مہدی معبود کی بیان فرمائی تھیں وہ پوری ہو چھی جیں 'آپ کی پاک زندگی آپ کے دعوے دعوے پر شاہد ہے 'جن دشمنانِ اسلام کا مقابلہ کرنے کیلئے مسلح موجود گو آنا تھا اور جس رنگ میں ان کو فکست دے میں ان کو فکست دی بین میں وہ دور جیں اور مسلح موجود ' نے ان کو فکست دے میں ان کو فکست دی بین میں وہ دور جیں اور مسلح موجود ' نے ان کو فکست دے کی موجود گی ہیں کہ ان سے بڑھ کر قرآن کریم کی موجود گی ہیں فساد کا پیدا ہونا ناممکن ہے اور ان کی اصلاح بھی اعلیٰ سے اعلیٰ طریق پر حضرت

اقد س نے کردی ہے 'اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ عمر بمرایبامعالمہ کیاجو دہ اپنے رسولوں اور یا روں سے کر تاہے ' ہرمیدان میں آپ کو فتح دی اور ہر شرہے آپ کو بچایا ' آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی وی سلوک ہوا جو ماموروں اور مُرسلوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوا کر تا ہے' قانون قدرت تک کواس نے آپ کی خدمت میں اور زمین و آسان کو آپ کی تائید میں لگادیا ' علوم قرآنیہ کے دروا زے آپ یر کھول دیئے اور علوم قرآنیہ کیا شاعت کے ذرائع آپ کیلئے میا کر دیئے حتیٰ کہ آپ نے ان لوگوں کو جو علم و فضل کی کان سمجھے جاتے تھے اپنے مقابلہ کیلئے بلایا مگر کوئی آپ کے مقابلہ پر نہ آسکااور معجزانہ طور پر آپ کا کلام غالب رہااور کا یک میسکہ اِلّا المُ مَلَةُ مُونَ الله عَلَيْ مِن الله في آپ كى صدافت برگوابى دى مجرآب برغيب كادروا زه کھولا کیااور آپ کواللہ تعالی نے ہزاروں امورِ غیبیہ پراطلاع دی جواپنے وقت پر پورے ہو کر جلال البیہ کو ظاہر کرنے کاموجب ہوئے اور اللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ امور غیبیہ پر کشرت سے سوائے این تمام عمراللہ تعالی اوراس کے رسول کی محبت میں مرف کردی اورا پسے فحض اللّٰہ تعالیٰ کی در گاہ سے دھتکارے نسیں جاتے 'آپ نے ایک پاک اور کار کن جماعت پیدا کر دی ہے جس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا للّٰہ تعالیٰ ہے خاص تعلق ہے اور جو دو سرے لوگوں کو زندہ کرنے اور روحانی امور کے کھولنے کی قابلیت رکھتا ہے دین پر فدا ہے اور دنیاوی علائق سے جدا اسلام کاغم خوا رہے اور اسواہے بیزار۔ پس باوجود ان سب شواہ کے آپ کے دعویٰ کو قبول نہ کرنا اور آپ پر ا یمان نه لاناکسی طرح د رست اور الله تعالی کی نظروں میں ببندیدہ نہیں ہو سکتااور در حقیقت وہ فخص جو اسلام سے محبت رکھتا ہو اور رسول کریم الکھائی کاعاشق ہو اور اپنے ذاتی مفادیر اسلام کے فوائد کو مقدم رکھتا ہوائ سے یہ امید ہی نہیں کی جاسکتی کہ اس وضاحت کے بعد خاموش رہے اور حق کے قبول کرنے میں ویر لگائے۔اگریہ ولائل جو اویر بیان ہوئے آپ کی صداقت کو ٹابت نہیں کرتے تو پھراور کون سے دلا کل ہیں جن کے ذریعے سے پہلے انہاء کی صداقت ٹابت ہوئی اور جن کی وجہ ہے نبیوں پر ایمان لایا جاتا ہے اگر ان سے بڑھ کر ملکہ سوائے رسول کریم اللہ اللہ کے باق سب نبیوں کے متعلق اس قدر بھی دلا کل نہیں ملتے جتنے اوپر بیان ہوئے تو چرکیاوجہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا ہے اگر ایمان مرف ماں باب سے سی سائی ہاتوں کو دہرا دینے کا نام نہیں بلکہ تحقیق وید قیق کرکے کسی بات کو ماننے کا نام ہے تو پھروو

باتوں میں ہے ایک ضرور افتیار کرنی پڑے گی یا توسب نبیوں کا انکار کرنا ہوگا یا حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا اور میں اے بادشاہ! آپ جیسے فہیم اور ذکی فرمانرواسے ہی امید کرتا ہوں کہ آپ مؤخر الذکر طریق کو افتیار کریں گے اور اللہ تعالی کے فرستادہ کو جو نبی کریم الفائی ہے کی صدافت کے اظہار اور اسلام کو غالب کرنے اور مسلمان کملانے والوں کو پھر مسلمان بنانے کیلئے آیا ہے تبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے کیو تکہ اللہ تعالی کی مرضی کو قبول کرنا اس کے ارادے کے مطابق بہت می برکات کا موجب ہوتا ہے اور اس کے منشاء کے خلاف کمڑا ہو جانا بھی بھی باہر کت نہیں ہوتا۔

اسلام کی حالت اس وقت قابل رحم ہے اور ممکن نہیں کہ جو مخص اس دین ہے تھی محبت ر کمتا ہو اس کا دل اس کی حالت کو دیکھ کراس وقت تک خوش ہو سکے جب تک وہ اس کی کامیالی کیلئے سامان بہم نہ پہنچائے اور اے ہرفتم کے خطرات سے محفوظ نہ دیکھے لے- دعمٰن تو اس کی عداوت میں اس قد ربڑھ گئے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی خوبی ہی نظر نمیں آتی ' سرسے یا تک عیب ہی عیب نکالتے ہیں 'جو دوست کملاتے ہیں وہ بھی یا تو دل ہے اس سے متنفریں یا اس کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں اسلام ان کی ذبانوں پر ہے مگر حلق سے بنچے نہیں اتر ۲٬۱ن کی تمام تر توجہ ساسات کی طرف ہے آگر کوئی ملک ہاتھ سے نکل جائے تو وہ زمین و آسان کو سربر ا ٹھا لیتے ہیں لیکن اگر ہزا روں لا کھوں آ دمی اسلام کو چھو ڑ کر مسیحی یا ہندو ہو جائیں تو ان کو پچھ برواہ نہیں۔ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کیلئے تو ان میں والنشینہ وں کی کوئی کمی نہیں لیکن اشاعت دین کیلئے ان میں سے ایک بھی ہا ہر نہیں نکتا۔ سلطان ترکی کی خلافت کا اگر کوئی منکر ہو تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے لیکن رسول کریم کی رسالت کو رو کر دے تو ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی اور بیہ حالت ان کی دن بدن بڑھتی جاتی ہے - ہندوستان کی تو اب بیہ حالت ہے کہ غیرفد اہب کے لوگوں میں تبلیغ کرناتو دور کی بات ہے ان کی طرف سے اسلام پر جو جہلے ہوتے ہیں اگر ان کابھی جواب دیا جائے تو خود مسلمان کہلانے والے لو**گ گلو کیر**ہو جاتے ۔ میں اور اسے مصلحت وقت کے خلاف بتاتے ہیں۔ غرض اسلام ایک روی شے کی طرح گھروں سے نکال کر پھینک دیا حمیا ہے اور صرف اس کانام سیای فوائد کے حصول کیلئے رکھ لیا حمیا ہے۔ اس حالت کو دور کرنے اور اسلام کومعیبت سے بچانے کیلئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسیح موعود کو تبول کیا جائے اور اس کے دامن ہے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے بغیراس کے سایہ

میں آنے کے ترقی کا کوئی راستہ کھلا نہیں-اب تکوار کا جماد اسلام کیلئے مفید نہیں ہو سکتاجب تک ایمان درست نه موں مے اور اسلام کامیچ منسوم لوگ نه سمجمیں مے اور پھرانلد تعالیٰ کی رتی کوسب کے سب مضبوط نہ کیڑلیں مے اسلام کی ترقی کے سامان پیدانسیں ہو سکتے۔ ونیانے رسول كريم الله الله يراعراض كيا تماك آپ ف نعود بالله الموارك ساته اسلام ك اشاعت کی تھی ورنہ دل پرا ٹر کرنے والے ولا کل آپ کے پاس موجو و نہ تھے اور خود مسلمان اس اعتراض کی تائید کرتے تھے اب اللہ تعالی جاہتا ہے کہ اس اعتراض کو اینے رسول سے دور کرے اور اس نے اس غرض ہے رسول کریم میں امت میں سے ایک مخض کو مسیح کرکے بھیجاہے تااس کے ذریعے براہن اور دلائل کی تکوارے دشمن کومغلوب کرے اور اسلام کو غالب ' ادنیا کومعلوم موکه جو کام ایک خادم کرسکتا ہے آقان کوبدرجه اولی کرسکتا تھا اب اس زریعہ کے سوا اسلام کی مدو کا اور کوئی طریق شیں۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ رسول کریم م کے و شمنوں کو آپ کی غلامی میں واخل کرے اور اس کاایک ہی طریق ہے کہ اس سیح اسلام کو جو میے موعود " لایا ہے ' اس معیم طریق ہے جو مسیم موعود " نے بتایا ہے ' اس خالص ایمان کے ساتھ جو مسیح موعود نے دلوں میں پیدا کیاہے دنیائے سامنے پیش کیاجائے اور بھولے بحثکوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ اگر اللہ تعالی کا منشاء ہو تا کہ کسی اور ذریعے سے اسلام کو ترتی دے تو وہ یلے سب راستوں کو بند کیوں کر تا؟ پس مسح موعود "سے دور رہنا گویا اسلام کی ترتی میں روک یدا کرنا ہے اور دشمنوں کو موقع ویتا ہے کہ وہ رسول پاک میر حملے کریں اور آپ کی عزت پر تيراندا زي كريں جے كوئي باغيرت مسلمان كوا رانہيں كرسكا-

رسول کریم الالتای خوات میں کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہوسکتی ہے جس کے ایک طرف میں ہوں اور دو سری طرف میں کہ وہ امت کس طرف میں ہوں اور دو سری طرف میں موعود میں اندر آجائے۔ پس معلوم ہو تا ہے کہ اس مخف کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے جو ان دونوں دیواردں کے اندر آجائے۔ پس میں موعود کے ٹازل ہو جانے کے بعد جو اس پر ایمان نہیں لا تا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے باہر ہے اور جو میں موعود کے جانے کے بعد جو اس پر ایمان نہیں لا تا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے باہر ہے اور جو میں موعود کے راستے میں روک بنتا ہے وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کی ترتی اس کو نہیں بھاتی۔ ور نہ وہ اس دیوار کے قائم ہونے میں کیوں روک ڈالٹاجس کے ذریعے سے اسلام محفوظ ہو تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبر کی تکوار کے نیچ ہے۔ بہتر ہو تا کہ اس کی مال اس کو نہ جنتی اور وہ مٹی رہتا اس نجس دن کو نہ دیکھتا۔

اے مادشاہ! مسج مومود کی آمہ کے ساتھ اللہ تعالی کے بیٹ بیٹ وعدے وابستہ ہیں اس کے ذریعے سے اسلام کو ایک نئی زندگی دی جائے گی جس طرح ایک فٹک درخت زور کی بارش سے جو وقت پر پرتی ہے ہرا ہو جاتا ہے اس طرح مسح موعود مکی آمدے اسلام سرسبزو شاداب مو گااور ایک نی طاقت اورنی روح ان لوگول کو دی جائے گی جو مسیح موعود میرایمان لائمیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ویر بحک صبر کیا اور خاموش رہا محراب وہ خاموش نہیں رہے گاوہ بھی اس ا مرکی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے بندے کو اس کا شریک بنایا جائے 'اس کا بیٹا قرر دیکر یا آسان پر زنده مان کریا مُردے زندہ کرنے والا اور نئ مخلوق پیدا کرنے والا قرار ویکر- وہ رحم کرنے والا ہے محرفیرت مند بھی ہے - اس نے وہرِ تک انتظار کیا کہ اس کی پاک تماپ کی طرف لوگ كب توجه كرتے ہيں محرمسلمانوں نے اس كى طرف سے مند كھيرلياوہ اور لغويات كى طرف متوجہ ہو مجئے مگراللہ تعالیٰ کے کلام کی انہوں نے کچھ قدر نہ کی اور بیہ آیت اکو بھول من کہ لْمُرَبِّ إِنَّ فَوْمِي اتَّحَدُ والْمُذَاالُقُوالُ مَهُجُورًا السم لِهِ الله تعالى في الله على المرف سے مند پھیرلیا اور اب وہ اس وقت تک ان کی طرف منہ نہیں کرے گاجب تک وہ اس کے مسیح موعور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکر اس بات کا قرار نہیں کرتے کہ وہ آئندہ اس سے بے توجہی نہیں کریں گے اور اپنی پچپلی غلطیوں کا تدارک کریں ہے ۔ لوگوں نے ونیا سے محبت کی تکراللہ تعالی ے محبت نہ کی تو اللہ تعالی نے ونیا بھی ان سے لے لی اور ذکت کی مار ان پر ماری 'انہوں نے مسلمان کہلا کراللہ تعالی کے محبوب موتو زمین میں دفن کیا مرحضرت مسیح کو زندہ آسان پر جا بھایا تواس نے بھی ان کو زمین پرمسل دیا اور مسیحیوں کو ان کے سرپر لا کرسوار کیا۔ یہ حالت ان کی نمیں بدل سکتی جب تک که وه اپنی اندرونی اصلاح نه کریں - ظاہری تداہیر آج کچھ کام نمیں دے سکتیں کیونکہ یہ سب جابی اللہ تعالی کے غضب کے بتیج میں ہے جب تک مسلمان اللہ تعالی سے صلح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ روز بروز ذلیل ہی ہوتے چلے جا کیں گے ۔ پس مبارک وہ جو اللہ تعالیٰ ہے ملح کرنے کو دو ڑتا ہے یقیناً وہ ذلت سے بیجایا جائے گااور اللہ تعالیٰ کی نفرت اس کے ساتھ ہوگی اور اس کا ہاتھ اس کے آگے آگے ہوگا۔

اے بادشاہ! میں موعود کی آمد کوئی معمولی داقعہ نہیں بلکہ بہت بڑا واقعہ ہے میں موعود وہ ہے جہ میں موعود وہ ہے جہ رسول کریم گنے سلام بھیجا ہے مسلمان اور فرمایا ہے کہ خواہ سخت سے سخت صعوبتیں اٹھا کر بھی اس کے پاس جانا پڑے تب بھی مسلمانوں کو اس کے پاس جانا چاہئے ساس کی

نسبت دنیا کے تمام ندا ہب میں دینگاد ئیاں پائی جاتی ہیں اور کوئی نبی نہیں جسنے اس کی آمد کی خبرند وی ہو۔ پس جس انسان کی اس قدر نہوں نے خبردی ہے اور اپنی امتوں کو اس کی آمد کا مشتقر کیا ہے وہ کتنا پڑا انسان ہوگا اور کیسامبارک ہوگا وہ محض جس کو اس کا زمانہ مل جائے اور وہ اس کی برکتوں سے حصہ یالے۔

اے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے مأمور اور مرسل روز روز نہیں آیا کرتے اور خصوصا اس فتم کے عالی شان فرسل کہ جس فتم کا میں موعود ہے۔ رسول کریم لاکھنے ہے اور کی محض کی نبست اس قد ربشار ات مروی نہیں جس قدر کہ اس کی نبست پی اس سے بڑے آوی کی آیہ کی ہمیں امید نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی کریم کی امت کیلئے خَاتُم الْخَدَاعُنَاءِ ہے اور اس کے بعد قیامت کے زمانے ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے پس اس کے زمانے کا ایک ایک ون قیمت ہے اتا قیمتی کہ دنیا کو تما ورخوش قسمت ہے وہ انسان جو اس کہ دنیا کو تما ورخوش قسمت ہے وہ انسان جو اس کی قدر کو سمحتا ہے اور اس پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے کیو نکہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پاکیا اور عبودیت کاراز اس پر کھل گیا۔

اے بادشاہ! جب اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی اُمور آتا ہے تواس کی جماعت بیشہ کیساں مالت میں نہیں رہتی۔ وہ غریبوں ہے شروع ہوتی ہے اور بادشاہوں پر جاکر ختم ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جماعت اس علاقے پر قابض ہوجاتی ہے جس کی طرف وہ اُمور جس نے اس جماعت کو قائم کیا تھا بھیجا گیا تھا۔ پس بیشہ کی حال نہیں رہے گا کہ جماری جماعت غرباء کی جماعت رہے بلکہ بید دن دُونی اور رات چو گئی ترتی کرے گی۔ دنیا کی حکومتیں مل کر بھی اس کی جماعت رہے بلکہ بید دن دُونی اور رات چو گئی ترتی کرے گی۔ دنیا کی حکومتیں مل کر بھی اس کی رفتار ترتی کو روک نہیں سکتیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بید تمام جماعت اور فرقوں کو کھاجائے گی جیسا کہ حضرت اقد س کا المام ہے کہ تیرے مائے والے قیامت تک تیرے منکروں پر کی جساکہ حضرت اقد س کا المام ہے کہ دنیا کے بادشاہ آئیدہ ای بیعت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہ مغلوب نہیں رہے گی بلکہ غالب آجائے گی اور مفتوح نہیں رہے گی بلکہ فاتح ہو جائے گی اور مفتوح نہیں رہے گی بلکہ فاتح ہو جائے گی جو شاہ تیرے گیڑوں سے برکت ہونی جسیا کہ حضرت میں موعود علیہ الملام ہے کہ "بادشاہ تیرے گیڑوں سے برکت بائے گی جسیا کہ حضرت میں موعود علیہ الملام ہے کہ "بادشاہ تیرے گیڑوں سے برکت بین عرب کہ خوند میں انہان کو خوند میں انہان کو بین کو کہ بین بین کام ایک وقت میں انہان کو بین کو کہ کی بین جسیا کہ وقت میں اس کام کو کوئی یو چھتا بھی نہیں۔ رسول بڑی عزت کاوارث بناویتا ہے اور دو مرے وقت میں اس کام کو کوئی یو چھتا بھی نہیں۔ رسول

کریم اللانے پر ابتدائم ایمان لانے والے آج تک دنیا کے مردار ہے ہوئے ہیں لیکن جواس وقت ایمان لائے جب اسلام کو ظب حاصل ہو چکا تھاان ہیں ہے بُستوں کے نام بھی لوگ نہیں جانے۔ پس جو مخص اس وقت کہ یہ جماعت کرور مجمی جاتی ہے ایمان لا تاہے وہ اللہ تعالی کے نزد یک سابقون ہیں لکھا جائے گا اور خاص انعامات کا وارث ہوگا اور عظیم الشان برکات کو دیکھے گا اگر چہ بہت ساوقت گذر چکا ہے گر پھر بھی عزت کے دروازے ابھی کھلے ہیں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ پس میں آپ کو اس امری طرف توجہ دلا تا ہوں کہ اس وقت کی قدر کریں اور رَبَّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْایْمَانِ اَنَ اٰمِنُوا بِرَبِیْکُمُ فَالْمُنَا اس وقت کی قدر کریں اور رَبَّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْایْمَانِ اَنَ اٰمِنُوا بِرَبِیْکُمُ فَالْمُنَا کہٰ ہوئے اس آواز پر لیک کمیں جے خود اللہ تعالی نے بلند کیا ہے تاکہ آپ اس کے متبول اور پارے ہوجا کیں۔

میں آپ ہے گی جی کتا ہوں کہ احمد سے باہراللہ تعالی نہیں مل سکتا ہرا یک مخص جو
اپنے دل کو شؤلے گا ہے معلوم ہوجائے گا کہ اس کے دل میں اللہ تعالی اور اس کی باتوں پر وہ
لیمین اور و ثوق نہیں جو تعلی اور بیٹی باتوں پر ہونا چاہئے اور نہ وہ اپنے دل میں وہ نور پائے گا
جس کے بغیراللہ تعالی کا چرہ نظر نہیں آ سکتا۔ یہ بیٹین اور و ثوق اور یہ نور حضرت مسیح موعود علیہ
السلو ق والسلام کی جماعت کے باہر کہیں نہیں مل سکتا کیو تکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ سب کو ایک
نقطے پر جمع کرے محرکیا کوئی محض جو موت پر نظر رکھتا ہے اس ذندگی پر خوش ہو سکتا ہے جو اللہ
تعالی سے دوری میں کئے اور جس میں اللہ تعالی کے نور سے حصہ نہ ملے۔ پس اس نور کو حاصل
تعالی سے دوری میں کئے اور جس میں اللہ تعالی کے نور سے حصہ نہ ملے۔ پس اس نور کو حاصل
تیجئے اور اس بیٹین کی طرف دو ڈیئے جو احمد یت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے بغیر
زندگی بالکل بے مزہ اور بے لطف ہے اور دو سروں پر سبقت لے جائے تا کہ آئندہ نسلوں میں
بھی آپ کا نام اوب اور احترام کے ساتھ لیا جائے اور زمانے کے آخر تک آپ کے نام پر

بینک اللہ تعالی کے سلسلوں میں واخل ہونے والے انسان بڑے ہو جھ کے بنچے وب جاتے ہیں گر ہرا یک ہو جھ تکلیف نہیں دیتا۔ کیاوہ کسان جو اپنی سال بھر کی کمائی سرپر رکھ کرا پنے گھرلا تا ہے ہو جھ محسوس کرتا ہے یاوہ ماں جو اپنا پچہ گو دمیں اٹھائے پھرتی ہے ہو جھ محسوس کرتی ہے؟ اس طرح اللہ تعالی کے دین کی خد مت میں حصہ لیتا اور اس کیلئے کوشش کرنا مومن کے لئے ہو جھ نہیں ہوتا دو سرے اسے ہو جھ سیجھتے ہیں مگروہ اسے عین راحت خیال کرتا ہے۔ لیں ان ذمہ داریوں سے نہ مجرائے ہوت کو تبول کرنے سے انسان پر عائد ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منافتوں کو سوچت ہوئے اس ہوجہ کے بیچے اپناکند حادے دیجئے جس کا اضانا ہرا یک مسلمان کا فرض ہے۔ آپ باوشاہ ہیں لیکن اللہ تعالی کے حضور آپ اور دو سرے انسان پرا برجی جس طرح ان پر خدمت اسلام کا فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے اور جس طرح ان کیلئے اللہ تعالی کے مآموروں کا مانا ضروری ہے آپ کیلئے بھی ضروری ہے۔ پس اللہ تعالی کے حکموں اور اس کی تعلیموں کو قبول کیجئے۔ اور اس کی قائم کردہ سلملے میں داخل ہو کر اللہ تعالی کے انعامات سے حصہ لیجئے کہ ان میں سب سے چھوٹا آپ کی ساری مملکت سے بڑا اور زیادہ قیمتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ هَارُی اَلْجَمَاعَةَ شِنْہُ اَهَلَیْسَ مِنَا لَیْ اللہ اور خصوصاً بادشاہوں

کیلئے کہ ان پر دوہری زمہ داریاں عاکہ ہوتی ہیں ایک ان کی اپنی اور ایک ان کی رعایا کی بہت

سے نادان دین کے معاطم میں بھی اپنے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں پی اللہ تعالی کے نزدیک ان

کی غلطیوں کے ذمہ دار ان کے بادشاہ سجعے جاتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم نے قیمرکو خط کھا تھا تو آپ نے اس کو ای امرکی طرف توجہ دلاکر حق کو جلد قبول کرنے

وسلم نے قیمرکو خط کھا تھا تو آپ نے اس کو ای امرکی طرف توجہ دلاکر حق کو جلد قبول کرنے

کی ترغیب دی تھی اور تحریر فرمایا تھا کہ هَانَ دَوَلَہُ اَنْ اَلٰہِ اَنْ کَا اَیْ کَا اَلٰہُ ہِی ہوگا۔ پس آپ حق کو قبول کرنے اپنی رعایا کے

دانکار کر دیا تو تجھ پر زمینداروں کا گناہ بھی ہوگا۔ پس آپ حق کو قبول کرنے اپنی رعایا کے

دانی کر دیا تو تجھ پر زمینداروں کا گناہ بھی ہوگا۔ پس آپ حق کو قبول کرنے اپنی رعایا کے

دانی رک دیا تو تجھ پر زمینداروں کا گناہ بھی ہوگا۔ پس آپ حق کو قبول کرنے اپنی رعایا کے

دوسے جائیں بلکہ ان کی نکیاں آپ کو ملیس کیونکہ جس طرح وہ بادشاہ جو حق کا انکار کرکے

دوسروں کیلئے روک بنا ہے ان کے گناہوں میں شریک قرار دیا جاتا ہے ای طرح وہ بادشاہ جو حق کا داستہ کھولائے ان کے ثواب میں

جو حق کو قبول کرکے دو سروں کیلئے حق کے قبول کرنے کا راستہ کھولائے ان کے ثواب میں

حو حق کو قبول کرکے دو سروں کیلئے حق کے قبول کرنے کا راستہ کھولائے ان کے ثواب میں

مریک کیاجاتا ہے۔

یہ دنیاچند روزہ ہے اور نہ معلوم کہ کون کب تک زندہ رہے گا آخر ہرایک کو مرنااور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوناہے۔اس دقت سوائے صحیح عقا کداور صالح اعمال کے اور کھے کام نہیں آئے گا۔ غریب بھی اس دنیاسے خالی ہاتھ جاتا ہے اور امیر بھی نہ بادشاہ اب تک اس دنیاسے کچھے لے گئے نہ غریب ساتھ جانے والا صرف ایمان ہے یا اعمال صالحہ۔ پس اللہ تعالیٰ کے مأمور پر

ایمان لایے تا اللہ تولی کی طرف سے آپ کو امن دیا جائے اور اسلام کی آواز کو تجول کیجے تا سلامتی سے آپ کو حصہ لئے۔ یس آج اس فرض کو اواکرچکا جو جھے پر تھا۔ اللہ تعالی کا پیغام میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے اب مانانہ مانا آپ کا کام ہے۔ ہاں جھے آپ سے امید ضرور ہے کہ آپ میرے خط پر پوری طرح فور کریں گے اور جب اس کو بالکل راست اور درست پائیں گو قوت کے مامور پر ایمان لانے میں دریخ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی کرے ایسابی ہو۔

کو اُحِدُدُ عُلُونَا اَنِ الْحَدُدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ۔

- ا- الحج: 24
- ٢- بسعياه باب ٦٢ آيت ٢ برنش ايندفارن بائبل سوسائن انار كلي لابور مطبوعه ١٩٠١ء
- ۳- ترمذى ابواب الاحكام باب ماجاء فى التشديد على من يقضى له بشي ليس له ان بأخذه
  - ۳۰ مسنداحمد بن حنیل جلد ۵ صفحه ۲۰۷
  - ٥- النَّجل: ٥١ قاطر: ٢٥ ك-أل عبران: ٨٢
  - ٨- اليوافيتوالجواهرجلد ٢صفحه ٢٢مطبوعه معرا ٢٣١ه عين "لما" كي جُلد" ما "كالفظ ٢-
    - ٩- البقرة: ١٨٤
- ا- معالم التنزيل في التفسير والتاويل مؤلفه ابى محمد الحسين بن مسعود الجزء الثالث صفحه ٣٣٣ مطبوعه دار الفكر أن الدايت كالفاظ بي إن "لياتين على حهنم زمان ليس فيها احدود لك بعدما يلبثون احقابا"
  - العبران : ١٤٣ ١٤٠١ المائدة : ١٤٨ ١٤٠٠ ال عمران : ٥٦
    - ۱۲۰ ورنتین فارسی صفحه ۱۱۲مطبوعه باراول
    - ۱۵- بنی اسرآهٔ یل: ۹۳ ۱۲- بنی اسرآئیل: ۹۳
  - 21- شرح مواهب اللدنيه مؤلفه امام زرقاني جلداص فحدد سمطبوع معره ١٣٢٥ ا
    - ١٨- أل عمران : ١٣٥ ١٩- الزمر : ٣١
  - ٢٠- بخارىكتاب المناقب باب قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم لوكنت منخذاً خليلاً

```
۲۱- بخاري كتاب المفازي باب مرض النبي صلّى اللّه عليه وسلم
```

۲۲- طبقات ابن سعد جلد استحد ۱۳۸ سمطبوعه بیروت ۰۵ ۱۳۰

٢٣٠- مجمع بسحارا لانوار جلدا صغير ٢٨٦م طبوعه مطبع العالى المنشى نو ككثور ١٦١٣ اه

۲۲۳ الزمر: ۲۸ - ۲۵-الرعد: ۱۲

٢٦- أبن ماجه كتاب الفتن بأب شدة الزمان مطبوعه بيروت ١٩٨٨ء

۲۷- بخاري كتاب الانبياء باب نزول عيسي ابن مريم

٢٨- التوبة : ٢٦ - ٢٩- أل عمران : ١٥٥ - ٣٠- الزمر : ٧

٣١- الأعراف: ٢٤- ٣٢- البقرة: ٥٨- ٣٣- الحديد: ٢٦

٣٣-الشورى: ٢٨ - ٢٥- حُم السجدة: ١١ - ٣٦- الطلاق: ١٢١١

كسرالتجريم : ۱۳٬۱۳

٣٥- عوارف المعارف مولفه فيخ شماب الدين سروردي جزاول صفحه ٣٥

١٣٩- بخارى كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب

١٣٠٠ الاحزاب : ٣١

ام- بخارىكتابالمناقب بابخاتمالنيوة

٣٢- الكوثر : ٣

٣٣٠ مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة

٣٣- مسلم كتاب الأمارة بأب وجوب الوقاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

٣٥- مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة

٣٦- تكمله مجيع بحار الانوار جلد ٣ صفحه ٨٥ مطبوعه مطبع العالى المنشي

نولكشورااااه

٢١١ ١٢ : والنسأة : ٢١ ٢ ٢٠ النسأة : ١٢ ١١ ١١

١٣٥-النساء: ١٣٤٠ ١٣٤ ما ١٥٠ الاعراف: ٣٦١

ا٥- مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ومامعه

٥٢- الفرقان : ٥٣ ٥٣- المُنْفقون : ٢ - ٥٣- البقرة : ٢٥٤

دد-اليقرة : ١٩١ - ١٥-الحج : ١٩١٠

۵۵- فلاتطع الكُفرين وجاهدهم بهجهاداكبيرا (الفرقان: ۵۳)

۵۸- قان اعتزلوكم قلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم قما جعل الله لكم عليهم سبيلا (النساء : ۱۹)

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين (البقره : ١٩١)

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم وان الله يحب المقسطين (المبتحنة: ٩)

۵۹- البقرة : ۱۹۰ ۲۰ <sup>- ا</sup>ل عمران : ۸۱٬۸۰ ۲۱- الدخان : ۳۹٬۳۹

١٣- الحجر: ٢٢ - ١٣- ابراهيم: ٣٥ - ١٣٠ الليل: ١٣

10- طُلُّه: ١٣٥ - ٢١- الانعام: ١٣٢١٣١ - ٢٢- الحجر: ١٠

٢٨- ابو داود كتاب الملاحم باب ما يذكر في المائة

١٩- حجج الكرامة فى الثار الفيامة مؤلفه نواب محم صديق حسن خان صغح ١٣٣١ مطبوعه بحويال
 ١٩٠٩هـ

٠٤- الفرقان : ٣١

ا2- بخارى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيمة

22- مجمع البحار مُولِفَد عِنْ محرطا هرجلدا صغير ٣٤٢ مسندا حمد بن حنبل جلد ٢ صغيراً

٤٣ بخارى كتاب الاذان باب وجوب صلوة الجماعة

م- ورخين فارى منعه ٩٦ طبع باراول منياء الاسلام بريس

20-ابن ماجه كتاب الفنن باب شدة الزمان مطبوع بروت ١٩٨٨ء

22-كنزالعمال جلد ١٣١٥م في ٢٢٥ روايت ١٩٤٥م مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

۵۸-ابن ماجه کتاب الفتن باب اشراط الساعة

24- مسلم كتاب الفتن باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس

٨٠- ترمذي أبواب الفتن باب ماجاء آذا ذهب كسري فلا كسري بعده

٨٠ حجج الكرامة في المارالفيامة صفح ١٩٨٣م مطبوع بمويال ١٢٠٩ه

٨٢- ابن ماجه كتاب الفتن باب بدء الاسلام غريبا

٨٣-ترمذي ابوأب الفتن باب ماجاء في فتنة الدجال

۸۴- مسنداحمدین حنیل جلد ۲ منجه ۹۰

٨٥- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في اشراط الساعة

الكرامة في اثار الفيامة منح ٢٩٨مطبوع بمويال ١٣٠٩ه

٨٨- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم

٨٨- حج الكرامة في اثار الفيامة مغد ٢٩٤ مطبوع بعويال ١٠٠٩ اد

٨٩- كسنز العدال جلامهامنخه ١٩٧٣روايت ٣٩٧٣مطبوع حلب ١٩٧٥ء

٩٠- حجج الكرامة في أثار الفيامة صغير ٢٩٦مطبوعه بحويال ٢٠٩ اه

٩١- حجج الكرامة في الثار القيامة صفحه ٢٩٦مطبوعه بعويال ٩٠٠ اله

٩٢- ترمذي أبواب الصلوة باب ماجاء في وصف الصلوة

٩٣- مىشكۈۋكتاپالعلىمالىغىسىلالىئالىشەمىغىمەمىلمبويمەقدىمى كتپخانە آرام باغ كراحي ١٣٦٨ماھ

٩٣- حدج الكرامة في إثار القيامة منح ٢٩٠ مطبوع بحوبال ١٣٠٩ ه

90- كنزالعدال جلد الاروايت ٢٦١ ٢٥ مطبوعه طلب ١٩٤٥

٩٦٠ حجج الكرامة في الثارالقيامة صفحه ٢٩٢ مطبوعه بمويال ١٠٠ اص

-٩- حجج الكرامة في اثار الفيامة صغيد ٢٩ مطبوع بمويال ٢٠٩ اد

٩٨- حجج الكرامة في اثار القيامة مغد ٢٩٥ مطبوع بعويال ١٠٩ اد

٩٩- ترمذي ابواب الفتن بأب ماجاء في اشراط الساعة

١٠٠ حجج الكرامة في اثار القيامة مغير ٢٩٦ مطبوع بحويال ٢٠٩ ال

١٠١- مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضته وظهور الجهل والفتنة في اخر

الزمان

۱۰۲- حجج الكرامة في أثار القيامة صغم ٢٩٦ مطبوعه بحويال ٢٠٩ه كنز العمال جلد ١٣ صغم ٢٢٣٠ روايت ٢٥٨٥ مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

٣٠١- مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضته وظهور الجهل والفتنة في أخر الزمان

١٠٣- حجج الكرامة في النارال فيامة صغي ٢٩٨مطبوع بعويال ٢٠٩١ه

۵۰۱- كنزالعيال جلد ۱۲ اصفحه ۱۷۵ روايت ۱۳۹۷ مطبوعه حلب ۱۹۷۵

١٠٠- حجرالكرامة في أثار الفيامة صغي ٢٩٩ مطبوعه بعوبال ١٢٠٩ ه

ع-١٠ حجج الكرامة في اثار القيامة صفح ا٣٥ مطبوع بحويال ٢٠٩ اه ، بحار الانوار مولفه شيخ محمد باقرالعجلسي جلد ٥٢ صفح ٣٥ مطبوع بيروت لبنان ١٩٨٣ء

۱۰۸- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة-

١٠٩- حج الكرامة في اثار الفيامة صغيه ٢٩٩ مطبوعه بحويال ٢٠٩ اه

ال- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

اا- حجج الكرامة في اثار الفيامة صغيد ٢٩٨ مطبوع بمويال ١٠٠١ه

١١٢- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

١١٣- "يرفع العلم ويكثر الجهل" بخارى كتاب النكاح باب يقل الرجال ويكثر النساء

الله ترمذي أبوأب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

المسنداحمدين حنيل جلاس محمودين حنيل جلاس محمودين

١١١ كا ا- حجج الكرامة في اثار الفيامة مغد ٢٩٥ مطبوع بحويال ٢٠٩ اه

١١٨٠ ترمذي أبواب الفتن بأب مأجاء في رفع الأمانة

١١٩- حجج الكرامة في اثار القيامة صغد ٢٩٥ مطبوع بمويال ١٠٠١م

١٢٠- حجج الكرامة في إثار الفيامة مغجه ٢٩ مطبوعه بعويال ١٠٩ اه-

١٢١- حجج الكرامة في اثار القيامة صفح ٢٩٥ مطبوع بعويال ٢٠٩ اه

١٢٢- كنغز العدال حلدهماصفي ١٦٨٥ دوايت ١٩٤٩ مطبوعه طلب ١٩٧٥ع

١٢٣- حجج الكرامة في اثار الفيامة صفح ٢٩٧مطبوعه يعويال ٢٠٩ اه

۱۲۳- مستداحمدبن حنبل جلاس مغموس

41- مسلم كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات

١٢١- حجج الكرامة في الثار القيامة صفح ٢٩٧ مطبوع بحويال ٢٠٩ اه كنز العمال جلد ١٣ صفح ٥٤٣

روایت ۳۹۲۳۹مطبوعه حلب ۱۹۷۵

١٣١- كنزالعمال جلد ١١٥ صغر ١١٥ روايت ١٣٩٩ ١٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

١٢٨- حجيج الكرامة في اثار الفيامة منح ٢٩٨مطوع يحويال ١٢٠٩

١٢٩- حجج الكرامة في أثار الفيامة صفح ٢٩٨م طبوعه بحويال ٢٠٩ هو كنز العمال جلد ١٧١ صفح ١٢٥٨

روایت ۱۳۹۲۳۹مطبوعه طلب۵۱۹۵

٣٠٠-ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في أن الدجال لا يدخل المدينة،

١٣١- ترمذي ابواب الفنن باب في الخسف

١٣٢- حج الكرامة في الارالفيامة مغيد٢٩٦ مطبوع بعويال ٢٠١١ ه

سوسوا-

١٣٣٧ ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في اشراط الساعة

٣٥ مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله

عليهوسلم

٢١١٠ كنزالعمال جلد ١١ صفح ١١٣ روايت ٥٠ ١٥ ٢ مطبوعه طلب ١٩٥٥

٢ ١٠ محجج الكرامة في اثار القيامة منح ٢٩٨ مطبوع يحويال ٢٠٩ اه

۱۳۸ محجج الكرامة في الثارالقيامة صفح ٢٩٩ مطبوع بحوبال ٢٠٩ ه كنزالعمال جلد ١٣ صفح ١٣٠٠ مرايت ١٣٠٩ مطبوع طب ١٩٥٥ ع

١٣٩-اليقرة : ٢٨٠

١٣٠٠ ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في فتنة الدجال

اس حجج الكرامة في اثار القيامة منحد ٢٩٨مطبوع يحويال ٢٠٩١ه

١٣٢- مسلمكتاب المتن باب لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب

٣٣ مسلم كتاب المتنباب ذكرالد جال وصمته ومامعه

سه ١٠٠٧- وتيل باب ١٣٨ آيت ٢ يائبل سوسائن انار كلي لا بور مطبوعه ١٩٩٨ء (مفهوماً)

١٣٥٥- حجج الكرامة في الثار الفيامة صفحه ٢٩٨ مطبوعه بهويال ٢٠٩١ه

۱۳۷۱- حجج الكرامة في اثار القيامة صفح ۲۹۸ مطبوعه يحويال ۲۰۹اه كنز العمال جلد ۱۳۱۳ صفح ۱۳۰۸ مطبوعه يحويال ۲۰۹۱ ه كنز العمال جلد ۱۳۱۳ صفح ۱۳۰۸ مطبوعه طلب ۱۹۷۵ مطبوعه الموادم ا

ع ١٦٠٥ مطبوع بعوال ١٠٠١ مد

١٣٨٠ حجج الكرامة في اثار القيامة صفح ٢٩٨مطبوع بمويال ١٢٠٩ه

۱۳۹- سنن دار قطنی باب صغة صلوة الحسوف والکسوف وهيئتهما جار ۲ صغر ۱۵ مطروعه معر ۱۲۷۱عم

١٥٠- متى باب ٢٣ آيت ٢٩ بأكل سوسائن الركل لا بور مطبوعه ١٩٩٨ء

| ١٥١- القيامة : ٤ تا ١٠

١٥٢- افرب الموارد جلد٢ صغي ١٥٣٠ زير لفظ "فعر" مطبوعه ايران ٢٠٠١ ال

١٥٣ - ١٥٥ - ١٥١- الصّفت : ١٥٣ - ١٥٥- الكهف : ٥

۱۵۲- تاج العروس جلدك مغه ۱۵۸ زير لفظ "دجل"

١٥٥٠ فرب الموارد جلد اصغه ٢٥٠ زير لفظ دجل مطبوع ايران ٢٠٠١ ه

١٥٨- لسان العرب جلد م صفح ٢٩٥٠ زير لفظ " د جل "مطبوعه د ا د ا حياء التر ا ث العربي

١٥٩- مشكلوة باب قصة ابن صياد الفصل الاول منحد ٢٤٨ مطبوع قد يي كتب خاند آرام باغ

كرا چى ١٨٣١ اه ترمذى ابواب الفتن باب ماجاء فى ذكر ابن صياد

١٦٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في ان الدجال لا يدخل المدينة

١٢١- ترمذي ابواب الفتن باب ما جاء في ان الدجال لا يدخل المدينة

۱۲۲- ترمذی ابواب الفتن باب ماجاء فی ذکر ابن صیاد

۳۲۱-پونس : ۲۱٬۵۱

١٦٢٠ البداية والنهاية لابوالمنداء الحافظ ابن كثير الجزء الثالث مغمكم مطبوعه بيروت ١٩٢١ء

١٦٥- بخاري باب كيف كان بدء الوحي الي رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٦١- اشارد السنه جلد انبري منحد ١٦٢

١٦٤- اشاعداله علدا نمبرك صغيره ١٦١٠ ميرا

١٦٨- نزول المسيح صفحه ٢١٣- روحاني نحزائن جلد ٨ اصفحه ٥٩٠

١٢٩- التوبلة : ٣٣

۵۵- تفسير جامع البيان مولفه ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى ۲۸ م م الم ۱۲۸ صفح

ا کا - براین احمد میه چهار حصص - روحانی خزائن جلدام فحد ۲۸٬۲۷ ۱۷۱- تأثر ات قادیان مولفه ملک فضل حسین صفحه ۱۵ مطبوعه مسلم پر هنگ پریس لامور د ممبر۱۹۳۸ء پس به شعراس طرح درج ہے۔

> "سب مریمنوں کی ہے تمی پ نگاہ تم سیحا بنو خدا کے لئے"

س۱۵- بو حناباب ۱۹ آیت ۳۱ تا ۱۳ ساس برنش ایند فارن با تبل سوسائن لا بور مطبوعه ۱۹۰۱ و (مفهوماً) س۱۵- متی باب ۱۲ آیت ۲۳ مهر نش ایند فارن با تبل سوسائن لا بور مطبوعه ۱۹۰۱ و (مفهوماً) ۱۵۵- بو حناباب ۱۹۰۰ تیت ۲۱- برنش ایند فارن با تبل سوسائن لا بور مطبوعه ۱۹۰۱

-12-1

ككا- المُومنون: ۵۱ مكا-الجن: ۲۸٬۲۷

١٤١٠ جنم ساكمي بمائي بالابندي باشر پنجاب يونيورش چندي گره صفحه ٢١٢٬٢١١

١٨٠- ال عمران : ٢٠ - ١٨١- فاطر : ٢٥ - ١٨٢- الحجر : ٣

۱۸۳ مطبوعه قد یمی کتب خانه آرام باغ کراچی استاله سخه ۳۸ مطبوعه قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی ۱۸۳ مطبوعه حدیدر آباد ۱۳۱۳ هی الفاظ اس طرح مطبوعه حدیدر آباد ۱۳۱۳ هی الفاظ اس طرح مطبوعه میدر آباد ۱۳۱۳ هی من الاسلام الاسمه ۳

۱۸۳-ترمذی ابواب الایمان باب ماجاء فی من یموت وهو پشهد آن لا آله الا الله ۱۸۳-کنزالعمال جلد اصفح ۱۲۸-روایت۲۸۸۹مطبوعه طب ۱۹۷۱ء

۱۸۱- بخارى كتاب الجنائز باب ماجاء في فبرالنبي وابي بكر وعمر رضى الله عنهم

علالنحل : ٢٢ - ١٨٨- الانبياء : ٩٦ - ١٨٩- المؤمنون : ١٠١

١٩٠- ترمذي ابواب التفسير - تفسير سورة العمران دري آعت وماكان لنبي ان يغل----الخ

الله أل عمران : ٥٥ - ١٩٢- الانفال : ٢٥ - ١٩٣- النحل : ٢١

١٩٣- الرعد : ١٤ ١٩٥- الحج : ٢٣ ١٩٦- ال عمران : ٥٠

١٩٨- البقرة: ٣١ ١٩٨ - التّحريم: ٤

١٩٩- البقرة : ٣٥ -٢٠٠ الحج : ٥٣ -١٠١- النجم : ٢١٠٢٠

۲۰۲-بخارىكتابالتفسير-تفسيرسورة النجم هاب قوله فاسجدوالله واعبدوا (حاشبه) ٢٠٣ الحج: ٥٣ - ٢٠٠٠ الشوري: ١٢ - ٢٠٥٠ الواقعة: ٨٠ ۲۰۱- برا بن احمد بيه حيار خصص-روحاني خزائن جلداصغحه ۲۳۳،۲۰ ك٢٠٤الدَّريْت : ٥٤ - ٢٠٨- الاعراف : ١٥٤ - ٢٠٩- هود : ١٠٩ ٢١٠- التين : ٤ ا٢١- كنزالعمال جلد ١٩صفحه ٢٢٠ روايت ٥٦٠٩م مطبوعه حلب ١٩٧٥ء ٢١٢- النقرة: ٢٨٠ ٢١٣- الفائحة: ٥ ٢١٣- الفائحة: ٦ ٢١٥- طله : ١١٥ - ٢١٦- المجادلة : ٢٢ - ٢١٢- المُومن : ٥٣ ۲۱۸-الحشر : ۷ ٢٢١- الانعام : ١١١١ ۲۲۲- تذكره صفحه ۳۴-ایدیش چهارم ٣٣٣عقيقة الوي- روحاني خزائن جلد٢٢صفحه ٣٨٨ ٣٩٢ (منهويًا) ۲۲۲ ال عمران : ۲۲ ٢٢٥ واذ قلنا للمُلئكة اسجدوا لادم (البقرة: ٣٥) ٢٢٢-لىسان العرب جلد ٧ صفحه ١٨٩٠ اريلفظ مسجدً الديش اول مطبوعه مصر٠٠ ١١١٠ لسان العرب جلدا صغحه ۱ عاز برلفظ منه بجد مطبوعه بيروت لبنان ١٩٨٨ء ۲۲۷- تذكره صفحه ۵۲۷-ایدیشن چهارم ۲۲۸- تذكره صفحه ۲۳۸- ایدیشن جهارم والمراء تذكره صغهه عاميا الميشن جهارم ٠٣٠- كشتى نوح صنحه ٣ روحاني نتزائن جلد ٥ اصفحه ٢٠ تذكره صفحه ٣٢٩- ايثه يشن جهار م المع البقية : ١٦ - ٢٣٢ - الانساء 23 - ٢٣٣ - النما : ١٦ ۲۳۳ يوسف : ۲۳ ۲۳۵-القصص : ۱۵ ۲۳۲-النساء : ۱۱۸ ٢ - عهد : ١٥ - ٢٣٨ - البقرة : ٢٣ - ٢٣٩ - هود : ٢

۴٬۲۰ اندیدی وانتبصرهٔ لعن بری - تالیف ۴۳۰اه می*س کمیل بوئی اور ۱*۴:بون ۱۹۰۲ء کوچھپ کرش نع <sup>ا</sup> بوکئ

۲۳۱- السحكم كم متى ۱۹۰۰ء صفحه ۵

٢٣٢-البقرة: ٣٨ ٢٣٣-ال عمران: ١١١ ٢٣٣- أبرأهيم: ٥

۲۳۵ تذکر صغحه ۴۵ ایدیشن چهارم

٢٣٢-المعجم الكبيرللحافظ ابي القاسم سئيمان بن احمد طبراني عِلد ١٨صح ديث

نبرو ٩٠ مكتبداين تيميد قاهرويس "رجل" ك بجات "رجال" كالفظب

٢٣٨-النكون : اناس ٢٣٨-النكوير : ١٩١٨ ٢٣٩-البقرة : ٢٥٦

٢٥٠-الواقعة : ٨٠

۲۵۱- براین احدید چهار حسص-روحانی نزائن جیدانسفیه ۳۰۵٬۳۰۳

۲۵۲-الحال: ۲۸٬۲۵۲

٢٥٦- دستنناء بإب ١٨ آيت ٢٦ يائيل سوسائي اناركي لابور مطبوعه ١٩٩٥ء

۲۵۴- تذكره صفحه ۸۸-ایدیش جهارم

٠٣٥٥ امير حبيب الله خان والتي افغانستان اپنوالد عبد الرحمان کي وفات کے بعد كم اكتوبرا ١٩٥٠ مير

مند نشین ہوا-اس کے عہد میں ڈیورنڈائن کا تعین کیا گیااور برطانیہ نے افغانستان کو آزادی دسینے کا وعدہ کیا-۲۰ فروری ۱۹۱۹ء کواس نے وادی تنگار Aingar میں قلعہ السراح (نغمان) کے قریب گوش

میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا کہ اسے قتل کردیا میں (اردوجامع انسائیکلو پیڈیا جلداصفحہ ۵۳۵مطبوعہ لاہور

١٩٨٤ء اردودا أره معارف اسلاميه جلدى صغير ٨٨١ مملوعه دانش كاد پنجاب لاجور

Frank, A. Martin -۲31

"under the absolute a mir" published in 1907-row

٢٥٠-التحل: ٧٠ - ٢٥٩-التيل: ٢٣

٢٦٠- ما حظه بوحاشيه نمبر٢٥٧ ٢٥٤

٣١١- البقرة : ٥٠

٢٦٢- خروج إب، آيت ٢٦ باكبل سوسائن انار كلي ل بهور مطبوعه ١٩٩٨ء

٣٢٢ والبعد ومس جلد ٢ صفحه ٨ ١٣ زير لفظ " ذيبع" ايْديشُ اول مطبوعه مصر ٢ • ١٠٠٠ احد

٣٦٣- تذكره سفحه ١٩٥١- ابذيشن جهارم

۲۶۵ جنگ متدس صغحه ۲۰ روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۲۹۳

٢٦٦- ربوبو آف ريل جنز حمر ١٩٠١ء صفحه ٣٥٢ ٣٥٦ (مفهومًا)

٢٧٤- تذكر مني ٢٢٩-ايديش جهارم

٣٦٨- آئينه كمالات اسلام-روحاني خزائن جلد ٥ صفحه ١٦١٤ (مفهومًا)

٢٦٩- استفتاء صغحه ١١-روحاني خزائن جلد ١٢م فحه ١١٩

٠٢٠- بركات الدعام في ٣٣- روحاني نزائن جلد المني ٣٣

ا ٢٥- آئينه كمالات اسلام- روحاني خزائن جلد ٥ مغد ١٣٩

٢٧٢-حضيفةالوحى-رومانى خزائن جلد٢٢م فحد٢٢٨

٣٧٧- الحقّ مباحثه لدهميانه صغيه ٢٢ اروحاني خزائن جلد ١٢ صغيه ١٢٣

۲۷۳- کنزالعبال جلد ۱۲ منحه ۳۲۳ روایت ۳۸۸۷ مطبوعه حلب ۹۹۷۵

۲۷۵- نورالحق حصه دوئم صغيه ۴۲- روحانی خزائن جلد ۸ صغيه ۲۳۲

٢٧٧- خطيه الهامية صغير ٣٠٠٣- روحاني خزائن حلد ١١صغير ٣٠٠٣

٧٤٧- ايام السلم صغحه ١٢ روحاني خزائن جلد ١٨ صغحه ٣٨٦

**- L A** 

۲۷۹- تذکره منجه ۱۳۵۴ ۳۱۵-ایدیش چهارم

۲۸۰- تذكره منحه ۱۳۱۳ ۱۳۳۰ ايديش چهارم

المام الملم منحد عسا-رد حاني خزائن جلد مهام فحد سام

٢٨٢- تذكره مع ١٥٥-ايديش جهارم

٢٨٣- تذكره منجه ١٠٥٣- الله يشن جهارم

۲۸۳- تذكره مغهه ۵۳۷-ایدیش جهارم

۲۸۵- تذكره منجه ۵۴۳-ایدیش جهارم

۲۸۷- تذکره منجه ۵۴۳-ایدیشن چهارم

۲۸۷- تذكره منحه ۵۵۹-ایدیش چهارم

۲۸۸- تذكره مغه ۵۶۳-ایژیش جهارم

۲۸۹- تذكر منجه ۵۲۳-ایدیش جهارم

۲۹۰- تذكره مغير ۵۶۲-ايديش جهارم

ا ۲۹- تذكر منحه ۲۰۹-ایدیش چهارم

۲۹۲- تذكر منحه ۲۰۸٬۲۰۸ الم يشن جهارم

٢٩٣- تذكره منيه ١٢٥- ايديش جهارم

۲۹۴- تذكره صفحه ۱۵-ايديش چهارم

۲۹۵- تذكره منحه ۵۵۰ ايديش جهارم

۲۹۲- الاحداث: ۲۹۱

۲۹۷- تذكره منفه ۵۴۰-ایدیشن جهارم

۲۹۸- النُّوعُت: ۲۵

۱۹۹۹- Balfour, Arthur James مشہور برطانوی سیاستدان-متعدد عمدوں پر فائز رہا- برٹش کنز رویوْپارٹی ہیں ۵۰سال تک اپنی پوزیشن بر قرار رکمی ۱۹۰۳ء تا ۱۹۰۵ء وزیر اعظم رہا-اس نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اعلان بالفور (۱۹۱۷ء) کے ذریعہ فلسطین کو یمبود کا قومی وطن بنانے کے مطالبے کی جمایت کی -(دی نیوانسائیکلوسڈ ما بر فینیکا جلد اصفحہ ۵۵۷ ۵۸۷)

۳۰۰- بنتي اسراء بل : ۱۰۵

۱۳۰۱- تغییر فتح البیان مولفه ابوطیب صدیق بن حسن تغییرسورة بی اسرائیل زیر آیت "فاذا جاء و عد الأحدة" حلد ۵ مغیا که سمطیوعه مقراه ۱۳۱۳

۳۰۲ بنتي اسراء پل : ۸

Kerensky Alexander Feodorovich ۔ بیکسانڈر فیوڈورووج ۱۹۱۳ء کیرٹنکی الیکسانڈر فیوڈورووج ۱۹۱۳ء میں وہ ۱۹۱۳ء میں وہ ۱۹۱۲ء میں وہ Fourth Duma کے لئے منتخب ہوا۔ اس کے بعد وزیر قانون اور Fourth Duma بنایا کیا کہا 1۹۱

نیں بطور عارضی وزیرِ اعظم شنرادہ ''لوو ''کا جانشین بنااس کی بند تدبیری سے لینن نومبر میں اس کَ حکومت کا تختہ النے کے قابل ہو گیا۔ انقلاب روس کے بعد امریکہ میں رہائش پذیرِ ہوا۔ (انسائیکلو پذیا پیڈیا بر مینیکا۔ ہار ھواں ایڈیشن جلد نمبراس صفحہ ۱۸۰۰۔ مطبوعہ لندن ۱۹۲۲ء۔ اردو جامع انسائیکلو پذیا جلد دوم صفحہ ۱۳۰۵ء کے داروو جامع انسائیکلو پذیا

۳۰۵- تذكره صفحه ۵۴۰- يديش چهارم ۳۰۱- تذكره صفحه ۲۸۱- ايديش چهارم ۳۰۷- تذكره صفحه ۲۲- ايديش چهارم ۳۰۸- تذكره صفحه ۲۵- ايديش جهارم

Pog- هود: ۲۸ - اس- تذكره صفحه اس-ايديش جهارم ااس- تذكره صفحه ۱۸۱۱ ايديش جهارم

٣١٢- تذكره صفحه ٢٩٧-ايديشن چهارم ٣١٣- تذكره صفحه ٢٧٨-ايديشن جهارم

ساسا- تذكره صفحه ١٠١٠ ايديش جهارم ١١٥٥ - تذكره صفحه ١٠١٠ ايديش جهارم

٣١٦- تذكره صفحه ٥٩٥- ايديشن چهارم ١٦٥- تذكره صفحه ٢٩٨- ايديشن چهارم

۳۱۸-العنكبوت : ۲۰ – ۳۱۹-ال عمران : ۳۲۰ – ۳۲۰-التوبة : ۲۳

۳۲۱ - آئمینه کمالات اسلام- روحانی خرائن جلد۵ صفحه ۱۵۸

۳۲۲- آئمینه کمالات اسلام-روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۹۳۹

سلاس ترمدي ابواب المتربات ماجاء في الدجال

٣٢٣- يونس : ٨٣ - ٣٢٥- البقرة : ٥٦ - ٣٢٦- الاحزاب : ٢٣

٣٢٧ المؤمنون ١٥٠ ٣٢٨ - تذكره صفحه ٣٥٠ - ايريش جهارم ٣٢٩ - الواقعة : ٨٠

• ۱۹۲۸ كنزالعمال جلد ۱۳۱۷ نفحه ۲۳۸۷ روایت ۸۸۵۸ مطبویه حلب ۱۹۷۵ و

اسمطفرقان : ۲۱

٣٣٢- درمتثورمثولفه علامه جلال الدين السيوطي جلد ٢صفحه ٢٣٢ زير أيت "ون من اهل الكتأب"

٣٣٣- ابنماجه كناب الفتن باب خروج المهدى مطبوعة دارا حياء الكثب العربية ١٩٥٣ء

سستذكره صفحه ۲۷-ایدیش چهارم ۳۳۵- تذكره صفحه ۲۷۵ ایدیش چهارم

٣٣٦- تذكره صفحه ١٠ ايديش چهارم ٣٣٧- ال عمران ١٩٣٠

٣٣٨- مجمع الزوائد وسنبع الفوائد مؤلفه حافظ نورالدين على بن سي بكر بغر ٥ صفح ٢٢٣٠ طبوم

قامره الاساهين الى مديث كالفاظ السطرح بين من فارق لحماعة شير فقد فارق الاسلام"

۳۳۹ - منداحدین حنبل جلداصفحه ۲۶۳